



(زر(فا دران : مردند حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمه نقشبندی

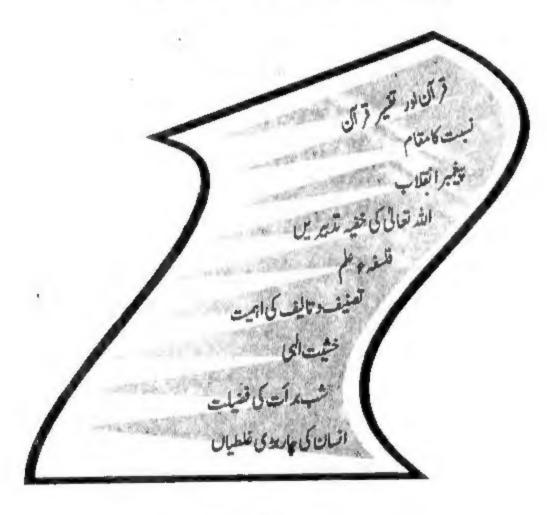

مرنب: محمد حنيف نقشبندي مجدوي

ناشر: مئتبة الفقير فيصل آباد

# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فقيرجلدچهارم                                         | نام کتاب        |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                            | ازافادات        |
| _ محمر حنيف نقشبندى مجدد ئ                                 | مرتب            |
| سَكَشَّهِ فَالْفَقِينِ لِهِ<br>223 سنت يُرِه فعَيَ لَآيَّة | ناشر            |
| لومبر 1999ء                                                | اشاعت اول       |
| نومبر 2000ء                                                | اشاعت دوم       |
| ــــــ اکتوبر 2001ء                                        | اشاعت سوم       |
| بون 2003ء                                                  | اشاعت چہآرم     |
| جون 2004ء                                                  | اشاعت پنجم      |
| متى 2005ء                                                  | اشاعت ششم       |
| ارچ 2006ء                                                  | اشاعت بفتم      |
| - ابل 2007ء                                                | اشاعت بشتم      |
| جنوري 2008ء                                                | اشاعت ننم       |
| اکتوبر 2008ء                                               | اشاعت دہم       |
| برق 2009م.                                                 | اشاعت گیاره     |
| 2010 00-                                                   | انشاعت تيري     |
| فيترشا فيسمود نعشبتدى                                      | كمپيوثر كمپوزنگ |
| 1100                                                       | تعداد           |



| مؤنبر        | عوان                                                                                           | نبردار | موثبر | عنوان                                                          | نبرثار |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 35           | مونس وغم خوار کتاب                                                                             |        | 13    | أقرآن اور تنميه قرآن                                           | 1      |
| 35           | لا ينقضي عجالبه                                                                                |        | 13    | قرآن جيد كانم اللهب                                            |        |
| 38           | الاقتشبع مئه الملماء                                                                           |        |       | ا قرآن مي تلب                                                  |        |
| 39           | الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                 | 2      | 13    | ر ان جیدانشہ تعالی کی انتہے<br>افر ان جیدانشہ تعالی کی انتہے   |        |
| 39           | بعدازخداد وگ                                                                                   |        | 14    | مرس بیواندهای بادی است.<br>خم قرآن پش فلفی                     |        |
| 40           | انٹرنیٹ پراسلام کے خلاف پرد میکنٹرہ                                                            |        | 15    | ا مرادات<br>ا تغیربالرائ                                       |        |
| 1            | المدول كالرور يكفره<br>المدول كالرور يكفره                                                     |        | 15    | المركز الرائد<br>الاكتركادات                                   |        |
| 40           | امرون و روستان<br>د نیاکاجنر انیانی دل                                                         | II I   | 16    | - II                                                           | 1      |
| 41           |                                                                                                |        | 16    | فقهاء كامقام                                                   |        |
| 41           | عله حرب بین اعتصد سول کی مکنیں<br>مدار مام ریزور                                               |        | 17    | المام او منینه اور سرّ داهادیث<br>الای در در فرج س             |        |
| 41           | میادرلوگول) اعظر<br>ریما س کا میدر                                                             | 11     | 18    | علایه کرام اور نهم قرآن<br>مه دمی تر خرج می در مدند شد         |        |
| 43           | وسائل کی کی کا ظلہ<br>خواجہ میں انتہ میں میں میں انتہاں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |        | 19    | م ف گرائر فم قرآن کیلی کانی فیس                                | 1      |
| 43           | فعادت دبلا فرت دالله لوكون كانتطر                                                              | [ ]    | 20    | ذاک کے ذریعے قرآن حمی<br>سریت در                               |        |
| 43           | میرے کی طرح چکدار زندگی<br>و حد                                                                | 11     | 20    | معلبه کرام لور قر آن حمی<br>مع                                 |        |
| 46           | فراقعیی مصنف بنی کااعتراف                                                                      | 11     | 21    | الام المطم او منيذك دانش                                       |        |
| 46           | حنوراكرم كى شان من الكل بدك كا                                                                 | II .   | 22    | الام اعظم إد طيقه اور عاسدين                                   |        |
| 48           | فراج محين                                                                                      | 11     | 25    | نارخان                                                         |        |
| 48           | الكش رائنز كمن كاامتراف                                                                        |        | 26    | فيرمسكم أتحرية كاوانته                                         |        |
| 49           | متبولیت ماصل کرنے کے تمن دایج                                                                  |        | 26    | انیان کے فرق سے متحبدل جاتا ہے                                 |        |
| 50           | مشكل ترين راسة كالرخاب                                                                         | li .   | 27    | إسطلاتى الفاطكا متموم                                          |        |
| 50           | مشتتين افهائ برانعام                                                                           |        | 28    | يهود كى خلطى                                                   |        |
| 51           | عدائ ديات ش حكلات                                                                              |        | 28    | معندمديد الى قالم على بولىب                                    |        |
| 52           | معاشر آببائیکاٹ                                                                                | .      | 29    | انامت                                                          |        |
| 52           | معاجب کی انتفاء                                                                                | 11     | 29    | يركاسيار                                                       |        |
| 52           | ب عام كولو                                                                                     | 11     | 30    | آرت تا فحر                                                     |        |
| 53           | فري لو كول كاقبول اسلام                                                                        | 11     | 31    | مولت هظ                                                        |        |
| 53           | نزادی اوراجای دعرک کے برجاد کا تھم                                                             | • •    | 32    | کثرت الادت<br>دوری میان میان میان میان ا                       |        |
| 54           | وت کی بحرین ولیل                                                                               | - 11   | 34    | انھیاء کرام ہے الزام دور کرنے والی کماپ<br>آئی میں مار میں معا |        |
| <u>【</u> └── | ير ال                                                                                          | _][    | 34    | قوت استدلال على يدمثال                                         | ]      |

| (A)    |                                           |       |         |                                 |      |
|--------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------|
| ببرحار | عوان                                      | مؤثير | كبرنثار | مزان                            | مؤنب |
|        | الى اكرم ك اخلاق كر عاندى مكوار           | 55    |         | لبت كي قدرو قيت                 | 76   |
|        | اخلاق کی تکوار                            | 55    |         | لبت كادج ب رج يل فرق            | 77   |
|        | ام جيل كالول اسلام                        | 56    |         | قرآن جيد كے كارجہ               | 77   |
|        | تلين سوآد ميول كاقبول أسلام               | 57    |         | يدناهين كالى قمے مبت            | 78   |
|        | م كم كرون عام معالى كالعلان               | 58    |         | حعربت ملح كأكر انقدر ملوظ       | 78   |
|        | عثان المله كاتبول اسلام                   | 60    |         | ايمان والول عدالله تعالى كاسووا | 79   |
|        | عفرت عمركا أول اسلام                      | 61    |         | سے محرین المانہ                 | 79   |
|        | حطرت خالدين وليد كاقبول املا              | 62    |         | عيم ترندى كاسيق آموزواقد        | 80   |
|        | مانسداملام                                | 62    |         | ملف صالحين اور أبست كاخيال      | 82   |
|        | محرى المقاب كي خصوصيات                    | 62    |         | باى رونى كى نىيىت               | 82   |
|        | ائم دمائل کے ساتھ انتلاب<br>کریشہ میں ایس | 63    |         | حرب مرا کے زور کے نبیت کامقام   | 83   |
|        | کم وفت شن انتقاب<br>غیر خونی انتقاب       | 63    |         | لبت كاحرام عولاعد لخ كاواقد     | 83   |
|        | ا پیر مون ملاب<br>کنار کاامتر اف          | 63    |         | بعض مشارمته كالمعمول            | 85   |
|        | انان کال                                  | 64    |         | صاحب نسبت درگ کے تھے کا کرام    | 85   |
|        | ريبركال                                   | 66    |         | لبست كاحرام ركنامون كالمحق      | 86   |
|        | معلمكال                                   | 67    |         | تصوف کا متصد<br>آب مرکز این     | 87   |
|        | مدل بوی علی کفاری نظریس                   | 68    |         | لبعث كامقام<br>لبعث العكاي      | 87   |
|        | یر طانے اور مویان کے فتر اوول کے          | 69    |         | المنت القال                     | 88   |
| 11     | عار الت                                   |       | 11      | نبت اصلاحی                      | 89   |
|        | صداقت نبوی کو جمل کی تظریس                | 69    |         | لبت اصلاق كاركات                | 89   |
|        | بمارى دمدوارى                             | 69    | 11      | حطرت مولانار شيدام محكوي ش      | 89   |
|        | -                                         |       | 11      | טודט                            |      |
| 3      | نبست كامقام                               | 71    |         | الی کااودها کیے مرا؟            | 91   |
|        | أعمال كادوفتمين                           | 71    | 1       | ک میب خال<br>کی میب خال         | 92   |
|        | باطن يراعال كرازات                        | 71    | 11      | مريد كااحمال لين كامتعد         | 92   |
|        | كنامول كاوجر عدل كاسياه موجلنا            | 72    | 11      | البيت اتحادي                    | 93   |
|        | كغر اورايان الله تعالى كانظريس            | 72    |         | سده صدیق اکبری نبست اتحادی کے   | 93   |
| 11     | دو طرح کی کالوتی                          | 73    | 11      | رل کل                           | 75   |
| 11     | لبت كى لاج                                | 73    | 11      |                                 |      |
| 11     | مر فاك واقد                               | 74    | 11      | ديل نبر1                        | 94   |
| 11     | مقائدكا فساد                              | 75    | ,       | يل تبر2                         | 94   |
|        | عفرت إست ك زديك لبدى كامقام               | 75    | ,       | يل نبر3                         | 94   |
|        | يدى اورىمد كى معافى                       | 76    |         | يل قبر4                         | 95   |

| مؤتير | عثوان                                                                                                                                                                                                                             | نبرثار | مغرنبر | عثوان                                                                                                          | برشار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 114   | قرب قيامت كى ايك علامت                                                                                                                                                                                                            |        | 96 ·   | وليل تمبرة                                                                                                     |       |
| 115   | حعرت مح الهند ر خثیت اللی                                                                                                                                                                                                         |        | 97     | وليل غبر6                                                                                                      |       |
| 116   | الله والول كي آه و زاري                                                                                                                                                                                                           |        | 98     | تسبت احمادي شراوزن                                                                                             |       |
| 116   | آثريه فوف كب تك ؟                                                                                                                                                                                                                 |        | 98     | ایک طی کات                                                                                                     |       |
| 117   | فيخ عبدالله اعرائي كاسبق آموزواقعه                                                                                                                                                                                                |        | 99     | نبت مامل كرائح                                                                                                 |       |
| 119   | الله والول كي شب ميداري                                                                                                                                                                                                           | 3      | 100    | اسم احقم کی حافظت                                                                                              |       |
| 120   | اعتراف يرم                                                                                                                                                                                                                        |        | 100    | نبت کے لئے دین کی مغالی                                                                                        |       |
| 121   | فلتفد علم                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 101    | من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                      |       |
| 121   | مخليق انساني كاحقصد                                                                                                                                                                                                               |        | 103    | الله تعالى كى خفيه تدبير س                                                                                     | 4     |
| 122   | علم کی ضروارت                                                                                                                                                                                                                     |        |        | educa i seri di ti da 34"                                                                                      | 7     |
| 123   | انانىدن ش احداء كى تين نشير                                                                                                                                                                                                       |        | 103    | الفري كيے لعيب او تاہ                                                                                          |       |
| 24    | اصناء تركيب ش خلت                                                                                                                                                                                                                 |        | 104    | گنا ہوں ہے چنے کی انہیت<br>خوف خدا کے درجات                                                                    |       |
| 25    | محميل طم ايك اطرى جذب                                                                                                                                                                                                             |        | 105    | الموام العاس كا أق                                                                                             |       |
| 25    | الله ايك اور ي                                                                                                                                                                                                                    |        | 105    | صالحين كاخوف                                                                                                   |       |
| 26    | بهاوی یم الحصیل علم ک تلقین                                                                                                                                                                                                       |        | 106    | عاد غين كا فوق                                                                                                 |       |
| 26    | ملاء کرام کا حیان                                                                                                                                                                                                                 |        | 107    | الله تعالى ك شاك بديادى                                                                                        |       |
| 27    | علم بور معلومات ش فرق                                                                                                                                                                                                             |        | 107    | سيد ناصد اين آگر اور خول خدا<br>الاه خد شرير سرمل د                                                            |       |
| 27    | ب عل ويرادر بي على عالم شريب كانظرش                                                                                                                                                                                               |        | 108    | لفظ خلید تذہر کا مقهوم<br>خبر اور شرکی نفلہ بریں                                                               |       |
| 28    | عمل کی شرورت                                                                                                                                                                                                                      |        | 108    | فيركبار مص الله تعالى ك ظيه تدير                                                                               | 1     |
| 28    | ملم میں وزان عمل کاوجدے                                                                                                                                                                                                           |        | 108    | ایک محدث کی محقق                                                                                               |       |
| 29    | كا كات كي سعاد ول كا تون                                                                                                                                                                                                          |        | 109    | ادب كي وجد سے محتش كاونده                                                                                      |       |
| 30    | ا مرے بعدارات اقت ہے                                                                                                                                                                                                              |        |        | العيد وخالون كي هيمن                                                                                           |       |
|       | خرے کرنے کی اور ان میں ان م<br>میں میں ان م |        | 110    | روز محشر شیطان کی خوش تھی<br>کلمہ طبیبہ کی در کت سے حشش                                                        |       |
| 31    | مكد بلجس كالخت طم كرول ي                                                                                                                                                                                                          |        | 111    | المدهب المركز التي المحتال المركز التي |       |
| 32    | اخلاص اوراً ستغناء كي ضرورت                                                                                                                                                                                                       |        | 112    | معض كما عنا                                                                                                    |       |
| 33    | الم ك شان                                                                                                                                                                                                                         |        | 113    | شر كبار عض الله تعالى كاليه تداير                                                                              |       |
| 34    | حضرت مولانا قاسم بانو توي كااستفتاك                                                                                                                                                                                               |        | 114    | شرى خليد تداوير كى طلالت                                                                                       |       |
|       | ا تجبی                                                                                                                                                                                                                            |        | 114    | أيك مؤون كا حبر عاك انجام                                                                                      |       |

| مغرثي      | عنوان                                     | تمبرشار | صفرار | عثوان                                          | برشار |
|------------|-------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|-------|
| 148        | قرآن جيد کی طباعت                         |         | 134   | صر ستاقدس فانول كااستثنائ قلي                  |       |
| 148        | كاذان مي اسلامي كتب كي تصنيف              |         | 135   | ایک د لچسپ اصلاحی مکالمه                       |       |
| 149        | المارى ومدوارى                            |         | 136   | ايك كلته كي وضاحت                              |       |
| 149        | امت محدية كي دوخاص نشانيال                |         | 130   | خواجه نظام الدين اولياء كي محفل ساح كا         |       |
| 149        | ملف صالحين مِن تصنيف و تاليف              |         |       | , Bin                                          |       |
| 150        | دساله شاطبيه كافيض                        |         | 137   | عيم ضياء الدين سنائ اور سنت كااوب              |       |
| 151        | حارى شريف كافيض                           |         | 139   | تصنيف و تاليف كي اجميت                         | 6     |
| 151        | مكلوة شريف كالبض                          |         |       |                                                |       |
| 151        | المريد شركى ميثيت                         |         | 139   | ومين اسلام كي شاك                              | 1     |
| 152        | تدریس کے لئے امریکن مسقم                  |         | 139   | ادوان عام مے زوال کا وجہ                       |       |
| 153        | أيك نائى عالم كالتغيير لكعنا              |         | 140   | ومن اسلام کی مفاظات                            |       |
| 153        | الى عالم كى يوى كى زيوب حالى              |         | 140   | الحريزى يزه يصي أوكول كى جيب موى               |       |
| 154        | مظاويه كماكول كياتر تيب كاعداده           |         | 141   | فلای کے دوموسال                                |       |
| 155        | كينيذاهي طاءكى منت كالتيجه                |         | 141   | نعيارك صاكية في مالم كي بدنبان                 |       |
| 156        | حضرت اقدس فعانوي كالححريري فيض            |         | 143   | 200                                            |       |
| 157        | دومرے خفیاہ                               |         | 143   | كلين شيوملتى اعظم                              |       |
| 157        | ايك فارغ التحسيل عالم كي زلال حالي        | l i     | 1//3  | رى يى مابدى بدادى                              |       |
| 158        | اكايرين امت يس مطالعه كاشوق               |         | 144   | هور لۆس كى زيول مانى<br>دل بلاد سىييندالانداق  | t     |
| 159        | حد ما ضريس علاء كي خدمات                  |         |       | وراجاد سيان                                    |       |
| 160        | لحدء فكرب                                 |         | 144   | امریکی مسلمانوں کی مردنش                       | i     |
| 160        | قاضى شاء الله بإلى ين كالخريرى فيض        |         | 145   | مرین ساول از از<br>طاه کی دمدداری              |       |
| 161        | مولانا مشاتى حسين كالحريري فيض            |         | 146   | الله من امت كى قرباديان                        |       |
| 161        | Encurerity                                |         | 146   | تقریر اور تحریر کالیش<br>تقریر اور تحریر کالیش |       |
| 162        | علمی سر ماید سے محروی                     |         |       | مربرور مربره - ن<br>بدار کافیش                 | ,     |
| 163        | خثيت الهي                                 | 7       | 147   | بوریه سال<br>تاوی شای کا فیش                   |       |
| 4.55       | عیت کے کتے ہیں                            |         | 147   | امت كافرانه                                    |       |
| 163<br>164 | حیت ہے ہے جی<br>اعداے انسانی مر عشیت کااڑ | 0       | 153   | اسلام کے خلاف کیکون کی تصنیف                   |       |

| منحتبر | مؤان                                        | أبرثار   | مختبر | عنوان                               | فبرها |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-------|
| 179    | الدود كروت محليه كرام كى مالت               |          | 164   | جنم ک آگ کی شدت                     |       |
| 180    | سيدنا صديق أكبرك ول عن خيسة الحي            | 1        | 165   | د نیای آگ اور جنم ی آگ              |       |
| 180    | معترت مرك ول من مشت الى                     | i l      | 166   | حقیق مو من کون ۶                    |       |
| 180    | المام شافق كرول مي خشيت الني                |          | 166   | عثيت كى مخلف صور تين                |       |
| 180    | على من فنيل كرول بس عشيت الى                |          | 166   | الماذيل عثيت                        |       |
| 181    | سده عا کشر صدیقتا کے دل میں عثیت            |          | 167   | ذكرانط عن فشيت                      |       |
|        | افئ                                         | 1.       | 167   | الشرتعاني كالمبيت من أين معر ٤      |       |
| 181    | حفرت فبلق كدول ش مشيت الى                   |          | 167   | ا آرکے کھیں ؟                       |       |
| 181    | بياري ماليد دار<br>سر ما سر                 |          | 168   | الجھے مالک کی پہلان                 |       |
| 182    | ایک علمی گفته                               |          | 169   | مجوب كما نظر منايث                  |       |
| 182    | لورو تکریه<br>در ما س                       |          | 169   | الشاقال كالمجديث                    |       |
| 182    | الل علم کی پیجان                            |          | 170   | موام الناس كول بش خينت              |       |
| 183    | الفاظاور حروف كاعلم                         |          | 170   | الشوالول كرل ش خثيت                 |       |
| 183    | جسول پر نشان                                |          | 172   | أيك مثال سدوضاحت                    |       |
| 184    | رونے کی توثیل کب نے گی؟                     |          | 173   | اعان کادلیل                         |       |
| 185    | ماری فطلت کا بخیر<br>د ند                   | 1        | 173   | چشم اور چشمہ کے پانی کا تا قیر      |       |
| 185    | قرآن جيدے كوانق                             | H        | 174   | اجرام للتى ير خشيت الئى كالر        |       |
| 186    | س سے يوى ميبت                               | .        | 174   | روسے کی لذت                         |       |
| 186    | گنامول کو اِد کر کے رونا<br>از روز کا اوران | 11       | 175   | روسے کی اقتدام                      |       |
| 186    | انبیائے کرام کاروہ<br>دور جس میں میں        | H        | 175   | معيبت ضروة                          |       |
| 187    | حفرت حن بعري كادونا                         |          | 175   | مى كى بيدا لى بى رونا               |       |
| 187    | وليعديهم يتكادونا                           | Н        | 176   | معرسة يوسعت كاجدائي شرااتا غم كيول  |       |
| 187    | حضرت مره کارونا<br>مناب کرده م              | 11       | 176   | أيكاوركة                            |       |
| 187    | آخرے کی شر مندگی                            | н        | 177   | رسول الله على كاتسو                 |       |
| 188    | روسے کی ضیات                                | 11       | 177   | الذال بالل مرونت محليه كرام كارونا  |       |
| 188    | د د پندیده قفرے                             | . H      |       | بردنا كيهابي؟                       |       |
| 189    | لکوں کے بال کی کوائی                        | 1)       | 179   | ا میرون بید به م<br>اطاوت کوفت رونا |       |
| 190    | الله تعالى كا شتيق من روة                   | <u> </u> | 1/9   | (5)(2) 2 230                        |       |

| مغرنم | عنوان                                                                                                          | لبرغار | مؤنبر | عوان                                | تبرثا |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|
| 203   | خدا طلیایا طلی                                                                                                 |        | 190   | حطرت شيدب كاعشق المي مي رونا        |       |
| 204   | ا کیدو ہے کے موانی کی حالت                                                                                     |        | 191   | حضوراكرم كااشتيق الحي شروط          |       |
| 204   | وعاكرتي ونت جاري حالت                                                                                          |        | 192   | فكركا وجر عروة                      |       |
| 205   | دماكر _ كالمرية                                                                                                |        | 192   | اعدار تشكريس في اكرم كارونا         |       |
| 205   | دعائي لينے كاظريقه                                                                                             |        | 193   | المام فرالل كالخوظات                |       |
| 205   | لوجوالوں كردل ش مان باپ كو<br>ديثيت                                                                            |        | 193   | دل کی گئ                            |       |
| 206   | اولاد کے تمازی منے کے لئے دعا کیں                                                                              |        | 193   | دل کی مختردر کرے کا طریقہ           |       |
| 206   | مال باپ کوسطنے کی فغیلت                                                                                        |        | 194   | ایک پخر کاروه                       |       |
| 207   | الباب كي وعاول كامقام                                                                                          |        | 195   | ماشق كى زعر كى ميروف كى فنيلت       |       |
| 207   | ذراستيعل كرقدم افغانا                                                                                          |        | 195   | آج آنسويمالوورند 111                | 7     |
| 207   | الو تحی تمنا                                                                                                   |        | 196   | ساری محفل کے گزیکروں کی معنق        |       |
| 208   | رجب شعبان اورد مضان کے قضائل                                                                                   | 9      | 196   | أجى هيش كروالين                     |       |
| 208   | لغظ شعبان کی تشر تخ                                                                                            |        | 197   | امتراف برم                          |       |
| 208   | حروف کے اعتبارے شعبان کی                                                                                       | 11     | 198   | ر حمت الحلي كو متوجه كرفي والحاد عا |       |
| 200   | فنیلت<br>رزن کے نیملوں کارات                                                                                   | 11     | 199   | شب برأت كي فضيلت                    | 8     |
| 209   | جدره شعبان كاروزه                                                                                              | 11     | 199   | تدرت الى كے مناظر                   |       |
| 209   | سب خزانول كامالك كون                                                                                           | 11     | 201   | تخليق انساني كالمقدر                |       |
| 210   | كرالئى عدموز كادبال                                                                                            | ;      | 202   | مد کی کے کیتے ہیں                   |       |
| 211   | بريثانون كاصل وجه                                                                                              | 11     |       |                                     | 11    |
| 211   | اليادالله كمال على المال على المال على المال على المال على المال على المال المال المال المال المال المال المال |        | 202   |                                     | 11    |
| 211   | يقے مالم كى پيچان                                                                                              |        | 203   | المهيدارى من تيارت نوى كے لئے       |       |
| 212   | ر پھر شی روزی                                                                                                  | Ge     |       | 3                                   |       |

# فهرست المحادث المحادث

| مغخمر | مؤال                                         | أنبرثار | مختبر | عثواك                                  | انبرشار |
|-------|----------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|
| 227   | اسال کی جاریزی علطیال                        | 9       | 212   | ايدالها كبات                           |         |
| i     |                                              |         | 213   | رزق عد كت كلنه كادب                    | ;<br>1  |
| 227   | حول پر کانچے کی دوشر اتفا                    |         | 213   | ا کیستر کاروناد مونا                   |         |
| 228   | انسان اور آزمائش<br>پیلی غلطی                |         |       |                                        | 1       |
| 228   | ٠٠ ٠٠<br>36 ين اُن کا تم                     |         | 213   | ارزق عن التي يركت                      | i       |
| 229   | ا 130 ين راه م<br>از انسان ڪلاڻي کي انتهاء   |         | 214   | عرب موادعا قاسم عافو تو تي أور الفاق أ |         |
| 230   | دومری غلطی<br>دومری غلطی                     |         | '     | مبيل الله                              |         |
| 230   | اور برن<br>امریکه ش ادے بر محت               |         | 215   | خواجه عبدالمالك اوراشاق في سيل الله    |         |
| 230   | خلاء ثن سريان أكانا                          |         | 215   | ا د نیاد ارول کے لئے جیلنے             |         |
| 231   | تریوز، نمانر، اور کیمرے پر محنت              |         | 216   | اولاد کی تربیعه کی کمکی اینث           |         |
| 231   | مستملع ش <sub>نها ال</sub> اكاور شت          |         | 216   | معزت عمرين عبدالعزيز كي فقيرانه        |         |
| 232   | مکمان کی مغین                                |         |       | دعک                                    |         |
| 232   | امريكه شي بالح كاليك منظر                    |         | 217   | ية كور تون ك                           |         |
| 232   | خلائی جماز پس سفر کی تیاری                   |         |       |                                        |         |
| 234   | الخمغير كالمتلت                              |         | 218   | ایک مبر خاک دانند                      | ļ<br>.: |
| 234   | تیری غلطی                                    |         | 218   | معمان کارزق                            | - 11    |
| 235   | المر مازارش كتابية ورخزي                     |         | 220   | ' نيك دل خالون كى <b>حاد</b> ت         |         |
| 236   | من کا عمرا<br>ته ناه                         |         | 222   | إ حضور اكرم كى دعا                     |         |
| 237   | چوشی تلغی                                    |         | 223   | ایک جمیب محت                           |         |
| 237   | دل پر عنت کرنے کی وجہ<br>کیانہ مادور میں     |         |       |                                        |         |
| 238   | کیلیفور نیاش چور کا<br>د. در اقول به سراهیور | ]       | 223   | الله عند الله كالمشق المنطقة           |         |
| 239   | املای هلیمات کا حمن<br>گوره                  |         | 224   | ملودا في يوعد كالمريد                  |         |
| 239   | 27.6.3                                       |         | 225   | ملوة التبع كي تغيلت                    | ×       |
|       | <b>₩₩₩</b>                                   |         | 225   | تموليت وعالازاز                        |         |
|       | <b>485-485-485</b>                           |         | 225   | ا مثق کا مجب عائد                      | ,       |
|       |                                              |         | 226   | الانتخابات                             |         |



اَلْحَمَدُلِلْهِ الَّذِي نَوْرَ قُلُوابَ الْعَارِفِيْنَ بِنُورْ الإِيْمَانَ وَ شَرَحَ صُدُورْ الصَّادِقِيْنَ بِاللهِ اللهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الصَّادِقِيْنَ بِالتَّوْجِيْدِ وَ الإِيْقَانِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الصَّادِقِيْنَ بِالتَّوْجِيْدِ وَ الإِيْقَانِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الله وَ أَصَلَحَابِهِ آجُمْعِيْنَ آمَّا بَعْدُ!

اس قط الرجال کے دور میں تزکیہ ۽ نفس اور تصفیہ ۽ قلب کا کام نمایت اہمیت کا حال ہے۔ انسان کو قدم قدم پر دعوت گنہ الربی ہوتی ہے۔ دل و دماغ سوچ کے ذریعے پر اگندہ ہورہ ہوتے ہیں ، آتھوں کوبے پر دہ عور تیں بد نظری کے گناہ میں ملوث کررہی ہوتی ہیں ، کان موسیق کے ذریعے زنا کے مر تکب ہورہ ہوتے ہیں ، نبان اپ محبوب سے ہمکلام ہو کر لذت وصل حاصل کررہی ہوتی ہے ، یوں پورا جسم مر اپاگناہ بن کر انتدرب العزت کے عذاب کو دعجت دے رہا ہوتا ہے مگرید اندرب العزت کی صفت ستری کا صدقہ ہے کہ اس نے اپنے مندوں کو رحمت کی چادر سے دھانیا ہوا ہے۔ ان ناگفتہ ہے حالات میں اندوالوں کا وجود مسعود ایک نعمت غیر متر قبہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے ملفو ظامت کو پڑھ کر اور سن کردل میں جگہ دینا گویار حمت الهی کو دل میں ہمر ناہو تا ہے۔ ان کے ملفو ظامت کو پڑھ کر اور سن کردل میں جگہ دینا گویار حمت الهی کو دل میں ہمر ناہو تا ہے۔

سیر کتاب عالم اسلام کے روحانی پیشوا، دنیا کے عظیم سکالر ، بر معرفت کے شناور ، جمال لا یزال کے شیفتہ ، خاصہ ء خاصان نقشبند ، سر مایہ ء خاندان نقشبند ق جامع الشریعت و الطریقت حضرت مولانا ذوالفقار احمہ نقشبندی مجددی دامت النہار و الليلى، ك كرانفذر خطيت كالمجموعه ب- ان خطياب شريف كا مطالعه قارئين كو انثاء الله علم و تحكمت ، سوز عشق ، ذوق ادب ، اصلاح عقائد ، اصلاح معاشر ه ، اخلاق حسنه ، تصفیہ ء قلب ، تزکیہ ء قلب ، سلف صالحین کے حالات و واقعات اور کئی دیگر پہلوؤں ہے فکری اور روحانی باہیدگی عطا کرے گا اور سرایا تقوی بن کر رہنے کی ر ہنمائی کرے گا۔ اس عاجز نے تمام خطبات شریف قرطاس ابیش پر رقم کر کے تصبیح کے لئے حضرت اقدس دامت ہر کاحمم کی خدمت میں پیش کئے۔ آپ نے اپنی کونا سے ان الا قوامی مصرو فیات کے باوجود نہ صرف ان خطبات کی تصبح ہی فرمائی بلعہ ان کی تر تنیب و تزنمین کو پسند جھی فرہ ہیں۔

قار کمین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ خطیات شریف کی تر تیب میں اگر کوئی قابل اصلاح بات نوٹ فرمائیں تو مطلع فرماکر عند اللہ ، جور ہوں تاکہ آئندہ ایدیشن میں اصلاح کی جا سکے۔

اس كتاب كى ترتيب مين حضرت مولانا ذوالفقار على صاحب ، جناب محمد سليم صاحت ، مرتب کی اہلیہ صاحبہ اور ہمشیرہ صاحبہ نے بھر بور تعاون فرمایا ، الله رب العزية ان كواجر جزيل نصيب فرمائيل-ايتُدرب العزية اس عاجز كويتازيسة حضرية اقدس دامت ہر کا تہم کے ساتھ نتھی رہ کراس فریضہ کو بحسن و خوبلی سر انجام دینے کی تو فیق نصیب فره ئے۔ آمین ثم آمین۔

فقير محمد حنيف عفي عنه ایم اے ، بی ایڈ موضع ماغ ، ضلع حِصَّك

# of a sold of a

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكُفَى وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيطنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيطنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مَ عَادَّكِمِ هَا لَوْعُونَ مَا عَلَى الرَّحِيْمِ . وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مَ عَادَّكِمِ هَا المَوْمَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ هَ الْمُومَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ هَ الْمُومَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ هَ الْمُومَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ هَ الْمُومَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ هَ الْمُومَالِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ هَا

# قرآن مجيد كلام الله ي :-

قرآن مجید فرقان حمید الله رب العزت کا کلام ہے۔ انبانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جس طرح الله رب العزت کو مخلوق پر فغیلت عاصل ہے ای طرح الله تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر فغیلت عاصل ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے "کلام المملوث فی مگوٹ المیکام المملوث مقولہ ہوتا ہے) ہوگام المملوث مگوٹ مگوٹ المیکام المملوث میں کا طرف لانے والی ہے۔ ہمولے یہ کتاب انبانوں کو اند میروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے۔ ہمولے محصول کو سیدھار استہ دکھانے والی ہے۔ قعر فدلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا ہمت کا بہنچانے والی ہے۔ بلحہ الله رب العزت سے چھوٹ سے ہوئے لوگوں کو الله رب العزت سے جھوٹ سے موالے والی کو الله رب العزت سے جھوٹ سے موالے لوگوں کو الله رب العزت سے ملائے والی کی سے۔ بلحہ الله رب العزت سے ملائے والی کی سے۔

قرآن مجید سجی کتاب ہے:-

اس كتاب كونازل كرنے والاخود پرورد گار ہے۔اللہ رب العزت اپنے بارے میں

ار شاد فرماتے ہیں "مَنْ أَصَدُقَ مِنَ اللهِ قِیلا "(اس سے زیادہ کی بات بھلاکس کی ہوسکتی ہے) دوسری جگہ فرمایا" قُل صَدَقَ الله" (کمہ دیجے اللہ نے کا کہا ہے) مذاجس ذات کا بید کلام ہے وہ سب سے زیادہ کچی ذات ہے۔

# قرآن مجیداللہ تمالی کی امانت ہے:-

' بار یو بعدی ند ہلا ہے ۔ '' آن کا جُن کروانا ہارے ذمہ ہے ) قرآن مجید کا جمع کروانا بھی امتد تعابی نے اپنے ذمہ لے لیااور اس کا بیان کرنا بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ بیہ مکتہ بروا ہم ہے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ القدرب العزت کی ذمہ داری ہے اس کے ، يم وال تك ينتيح بين اس طرح ال كے معانى و مطالب بھى اللہ كے محبوب فے اللہ اتعالى ئے سم سے پہنچاد ہے اب قرآن دو طرح سے ہمارے پاس موجود ہے۔اس کے الفاظ بھی وحی ،ایکے معانی بھی وحی۔ کسی بیدے کو بیا جازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ ' خود ساختہ معانی نکالے کیونکہ صاحب کلام ہی اپنے کلام کو بہتر سمجھتا ہے ہیہ کہا ل کا انصاف ہے کہ بات کسی اور کی ہواور مراد ہم اپنی بیان کرتے پھریں۔ لہذاالفاظ بھی و بی معتبر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے اور معانی بھی و ہی معتبر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتائے۔

فهم قرآن میں غلطی :-

آ جکل بعض لوگ عربی دانی کے زعم میں قرآن مجید میں اپنی منشاڈ ھونڈیا شروع کر دیتے ہیں حالا تکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو ڈھونڈ ناجا ہے کسی یرے کی منشا م کو نئیں۔ جس نے بیر 'مینہ سمجھ لیاوہ آج کل کے بڑے رے فتنوں ہے تحزُد ظاہو گیا کیونکہ قرآن مجید کے معانی اللہ رب العزت نے خو اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بدول تک پنچاد ہے ہیں اب قرآن کی تغییر وہی کملائے گر جو صحبہ کرام ؓ نے نبی اکرم علیہ ہے سیمی اور یوں او پر ہے نیچے امت میں جلی آئی ہو۔ لہذا جو علوم نبی اکرم علی ہے ہمیں ال چکے میں انبی علوم کو آگے پہنچ نے کانام تغییر ہے۔ تفسير بالرائے:-

این رائے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ٹھسر الین تفسیر بالرائے کہلاتا

ہے اور تغییر بالرائے کے بارے میں ارش د نبوی سی کے "مَنْ فَسَرَ الْمُوْآنَ برایه فقد کفر " (جس نے اپی رائے سے قرآن کی تغییر کی اس نے کفر کیا ) بلحہ علاء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو تفسیر معلوم نہ تھی اور اس نے اپنی عقل ہے معانی سوچ لئے اوروہ معانی ٹھیک بھی نکلے گراس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ تفسیر ہے تو اس کلام میں بھی اس نے غلطی کر دی اس نے تنسیر اپنی طرف منسوب کیوں کی۔ ہم کون ہوتے ہیں ہے کہنے والے کہ میرے نزدیک ایساہے۔

### ڈاکٹر کاواقعہ :۔

قر آن یاک کی اس آیت ہے انگریزی خوال طبقہ کو د حوکہ مگتا ہے "و کَلْفَاد یَستَّو ْفَا الْقُرْآنَ لَلِذِ كُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ" (بم نے قرآن پاک كو شجھنے كے لئے آسان کر دیا' ہے کوئی سمجھنے والا) چنانچہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور سمنے لگے جس كتاب كو اللہ تعالى نے آسان بنايا ہے بدے اس كو كيول مشكل بناتے بين؟ مِن نے كماء كيا مطلب ؟ كنے لكا و لَقَدْ يَستَّوْنَا الْقُوْآنَ مِن نے كما فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِر مِن "مُدَّكِر" كا نفظ كيا ہے ؟ كس قانون سے ذال كا حرف وال سے تبدیل کیا حمیا ہے اس کو اس لفظ کی حقیقت کا پہتہ ہی نہ تھا پھر میں نے اسکو سمجھایا کہ قر آن ذکر ہے ، نصیحت ہے۔ قر آن نصیحت کے طور پر سمجھنا آسان ہے لیکن جہاں تک احکام د مسائل کے استنباط کا تعلق ہے یہ کام فقط ان علاء کرام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم میں ر سوخ عطا فرمایا ہو۔

#### فقهاء كامقام :-

قرآن پاک کی آیات میں غور و خوض کر کے معانی و مطالب بیان کرنا فقهاء امت کا کام ہے۔ چنانچہ فقہاء نے وضووالی آیت ہے ایک سو ہے زائد مسائل نکالے ہیں۔

قرآن مجید کی گرائی دیکھیں کہ ایک آیت میں ایک سوے زائد مسائل کا حل مل سمیا ہے۔ گمر اس کے لئے فقاہت و دانش کی ضرور ت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے یہ دولت عطا فرماتے ہیں اسے خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔اور بہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہو تی۔ اس موقعہ پر محد ثین بھی فقہاء کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کر دیتے ہیں کہ جو سمجھ قرآن و حدیث کے بارے میں فقہاء رکھتے ہیں وہ جارے یاس نہیں ہے کیونکہ محد ثین نے الفاظ حدیث کی حفاظت کی اور فقهاء نے معانی حدیث کی حفاظت کی

اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ ،امام شافعی اور دوسر ہے حضر ات فقهاء علم ووائش میں بہت بلید مقام رکھتے تتھے۔وہ امت کے محسن تتھے۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ دار ی بنتی ہے کہ وہ ان کے لئے مغفرت کی و عاکمیا کرے۔

## امام ابو حنیفهٔ اور ستره احادیث :-

ہر ون ملک ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میں نے ساہے کہ امام ابو حنیفہ کو کل سترہ احادیث باد تھیں تو کیا اس کے باوجود آپ لوگ اینے آپ کو حنفی کتے ہیں ؟ عاجز نے جواب دیا کہ آپ کی بات سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ عاجز % 100 حنفی ہولیکن اب آپ کی بات سن کر % 101 حنفی ہو گیا ہے وہ کہنے لگے کہ بیہ کیے ؟ عاجزنے کما کہ بدبات تو کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی سربر ابی میں چھ لا کھ مسائل کا اشنباط کیا گیا توجو هخص ستر ہ احادیث ہے جے لا کھ مسائل کا استنباط کرے عاجز اسے اپنا امام ندمانے تو کیا کرے۔جوہدہ سترہ احادیت سے چھے لا کھ مسائل نکالے عاجز تواس ک عظمت کو سلام کر تاہے۔عاجز تواینی عقل کوان کے قد موں میں ڈالتا ہے۔ پھر ان کی عقل علے نے آئی کہنے لگے اب بات سمجھ میں آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

حطنات فقير المسير قران اور نفسير قران

امام اعظم کووہ مرتنہ دیا تھاجو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تفسیر قرآن کے بارے میں بیہبات المچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے۔اس کتاب کے وہی معانی قبول ہوں کے جواللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیںان کو سمجھنے کے لئے علماء کے پاس جانا پڑے گااور انکی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا۔ فقط کتاب پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے ہر مذے کی سمجھ اور دانش مختلف ہوتی ہے۔ جو سمجھ ہارے اکابر کو حاصل تھی وہ ہمیں تو حاصل نہیں ے اس لئے ہمیں اینے اکابر کے ساتھ نتھی رہنا چاہئے اس میں بھلائی ہے جیسا کہ حدیث نبوی عَنِی ﷺ ہے "الْبَرَكَةُ مَع أكابركُمُ" (تمهارے أكابر كے ساتھ رہے میں پر کت ہے)

اس سئے اپنے بردول کے ساتھ علمی طور پر نتھی رہنا بندے کی ہدایت کے بئے ضروری ہے جس کا علمی رشتہ اپنے اکابر ہے ٹوٹ گیاوہ کٹی بٹینگ بن گیا۔ شیطان کسی ہ قت بھی اے ور غلا سکتا ہے۔ یہ تنہیم اور تدبر کے لفظ بندے کو گمر اہ کرتے بھر رہے ہیں رپیہ تنفیم قر آن اور تدبر قر آن نہیں ہے کہ انسان عربی دانی کے زور پر قر آن سمجھنے کی کو مشش کر ہے۔

## علماء كرام اور فهم قرآن :-

عوام الناس کا در جہ تو بیہ ہے کہ قر آن سننے ہے انہیں اسقدریتۂ چل جائے کہ اس میں جنت یا جنم کا تذکرہ ہے لیعنی موثی موثی تفیحت کی باتیں سمجھ میں آنی جِا ﷺ ۔رہے علماء وَ الرَّ اسبِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ ( جَن كُواللّٰہ تَعَالَی نے علم میں رسوخ کا در جہ عطا فرمایا ہے )وہ آیات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر معانی و مطالب کے موتی نکالا کرتے ہیں۔ احکام کی بات کرنا، مسائل کا اشنباط کرنا علماء کا کام ہے۔ عوام الناس کواس ہے واسطہ ہی نہیں ہے بیہ وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی اس علم کے حصول میں

گزری ہو\_

# عر بی گرائمر فہم قرآن کے لئے کافی نہیں:-

حضرت شیخ الحدیث مول نامحمہ زکریاً فرماتے بیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے۔ صرف عربی دانی کے زور پر یا صرف کتاب پڑھ کر اس کے معانی کو سمجھنا گمر ابی کاباعث ہے۔ ویکھئے قر آن یاک کی بیک آیت ہے وَ النَّاجِمْ وَ المشَّجِيُ يَسْجُدُانَ عِينَ القاظ بين \_ نجم ، شجر اور يسجد ان \_ بير تينوں الفاظ اردو ميں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کا ظاہری مفہوم رہ ہے کہ ستارے اور ور خت سجدہ کرتے ہیں اور بیر بالکل نلط ہے کیو تک مفسرین نے لکھا ہے '' نجم' کا معنی جس طرح ستارہ ہے ای طرح ہے تنا در خت کو بھی مجم کتے ہیں۔ مطلب س آیت کا پیے :واک بے تنا در خت ( بیل )اور سے والے در خت دونول اپنے پر ور ۱ کار کو تجد ہ سرتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک كى ايك آيت بي يَا يُها الَّذِين أمنوا اتَّقُو اللَّهُ و قُولُوا ا قوالاً سَدِيْدًا ٥ يُصلِح لَكُم اعْمَالَكُم و يَغْفِرالكُم ذُنُه إِبَكُم دار آيت مِن يُصلِح لَكُم أعْمَالَكُم "كامطب كياب ؟ بظام مقوم يه ي كرتمه ر المال ك اصلاح كرے گا۔ مكريد مطلب مراد شيس بيند يُصلح لَكُمْ اعْمالكُمْ كا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گااور تمہارے گزیوں کو معاف کرے گا۔ لفظ اصلاح ہے مگر مفسرین نے اس کے معنی قبول کرنا بیان فر مایا ہے۔ بیابات واضح ہو گئی کہ ظاہری اغاظ ہے مقصود خداوندی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ منثء خداوندی کو سبھنے کے لئے اس آ قا کے در پر جانا پڑے گا جس کو پرور د گار عالم نے ای مقصد کے لئے مبعوث فرمایا۔اس کے در کی جاکری کرنا پڑے گی۔ ہمیں اد ھر رجوع کرنا پڑے

## ڈاک کے ذریعے قرآن فنمی :-

آجوہ وقت آگی ہے کہ ذاک کے ذریعے قرآن سمجھے سمجھ نے کاسلسلہ شروع ہو
گی ہے۔ فوج کے ایک میجر صاحب سلسلہ میں داخل ہونے سول نے خط مکھا کہ حضرت! میری زندگی توبدل کئی ہے اب میں قرآن پاک سیھنا اور سمجھنا چاہتا ہول فیاں اکیڈی خط و کتر ہت کے ذریعے سکھاتی ہے۔ عاجز س کر جیران ہوا کہ یہ ایک نیا تماش ہے۔ اس فتم کی تمام تحریکیں عوام الناس کا تعلق علماء سے کا نے کا ذریعہ منتی میں۔ گویا عوام الناس کو علاء سے کا نے کا ذریعہ منتی ہے۔ یہی چیز عوام الناس کو علاء سے کا اس کے لئے گر ابی کا سبب بنتی ہے۔

## صحابه كرامٌ اور قرآن فنمى :-

<u>مر ن آور تفسیر قران</u>

ئن جاتی ہے۔ تب ان کا مغالطہ دور ہوا۔

ہملا جن کے سرمنے قرآن نازل ہو تاتھ، جن کے بستر پر قرآن نازل ہو تاتھ، جن کو بہتر پر قرآن نازل ہو تاتھ، جن کو بی اکرم عظیمی صحبت نصیب تھی اگر ان کو قرآن کا مفہوم سمجھنے میں غنطی لگ سکتی ہے اور انہیں نبی اکرم علیہ کی طرف رجوع کر ناپڑ تا ہے تو آج ہم کیسے کہ سکتی ہے اور انہیں نبی اکرم علیہ کی طرف رجوع کر ناپڑ تا ہے تو آج ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم عربی دانی کے ذور پر قرآن سمجھ سکتے ہیں یا آج نفاسیر میں سب چھ آگیا ہے ، مولانا کے پاس معجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے ؟

آیئے آپ کو سلف صالحین کی فہم ود انش کے چندوا تعات سائیں۔

امام اعظم ابو حنیفهٔ کی دانش:-

ایک مرتبه امم او صنیفہ تشریف فرما تھے کہ ایک بور ہا شخص آیا اور کہنے لگا۔ واؤ
او واوین ؟ امام او صنیفہ نے فرمایا" واوین "۔ وہ " لا و لا" کمہ کر جلاگیا۔ شرکاء
مجلس کے بیلے بچھ نہ پڑا حالا تکہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلتہ تھا۔ ان بیں امام او بوسف بیلے کثیر الحدیث محدث بھی تھے، قاسم بن معن اور محمہ بن حسن بیلے و لوادب کے
بیلے کثیر الحدیث محدث بھی تھے، قاسم بن معن اور محمہ بن حسن بیلے و لوادب کے
ماہر تھے، امام زفر مافیہ بن بریہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے اور امام واؤد طائی بیلے نہو و تقویٰ کے بہاڑ تھے گر اشاروں کی بیبات ان کی سمجھ میں بھی نہ آئی۔ بالآخر
امام او صنیفہ سے دریا فت کیا کہ اس بوڑھے نے کیا پوچھ تھا؟ آپ نے فرمایا! اس نے
التیات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ "اکتہ جیات کیا پہوچھ تھا؟ آپ نے فرمایا! اس نے
میں دو واؤ ہیں، وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں دو واؤ والا التحیات پڑھوں یاا یک واؤد الا۔ تو
میں نے کما" و اوین " یعنی دو واؤوالا۔ اس نے خوش ہو کر کما کہ واقعی آپ کا علم شجرہ
طیبہ کی طرح ہے" اُصلیکھا قابیت و فرغہا فی السّمماّء " پھر کہنے لگا" کا مشر فیٹ ہو گئا غربیّا ہو گئا کہ کراشارہ کر دیا کہ آپ کے علم کی مثال نہ مشرق میں ہو گئا غربیّا ہو گئا کہ مراشارہ کر دیا کہ آپ کے علم کی مثال نہ مشرق میں ہو گئا غربیّا ہو گئا کو بیا کہ کراشارہ کر دیا کہ آپ کے علم کی مثال نہ مشرق میں ہو

حطنات فقير

اور نہ مغرب میں ہے۔

امام اعظم آیک مرتبد درس دے رہے تھے کہ ایک عورت آئی جو کوئی مسئد ہو چھنا علیہ تھی مگر مردول کی وجہ ہے شر ماگئی اور ایک ہے کے ہاتھ سیب بھیج دیا جس کا پچھ حصہ سرخ تھا اور پچھ زرد۔ حفرت ہے سیب کاٹ کر واپس دے دیا تو وہ عورت چلی گئی۔ لوگول نے مجر ابو چھ فرمایا، وہ عورت حیف کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی مگر تھاری وجہ سے شرم و حیا ماغ ہوئی اس لئے الفاظ میں مسئلہ پوچھنے کی بچ نے سیب پیش کر دیا کہ کیا عورت کے حیف کی بچ نے سیب پیش کر دیا کہ کیا عورت کے حیف کی بچ نے سیب پیش کر دیا کہ کیا عورت کے حیف کے خون کی رنگت زرد ہو ج نے تو عشل کر سکتی ہے یا نہیں ؟ میں نے سیب کاٹ کر سفیدی دی گھادی کہ جب تک زردی سفیدی میں نہ بدے اس وقت نے سیب کاٹ کر سفیدی د گھادی کہ جب تک زردی سفیدی میں نہ بدے اس وقت نک عشل نہیں کر سکتی۔ الن باتوں کو کون سمجھے ؟ ایسے حضر ات کے حاسدین بھی زیادہ ہول گے۔ نیادہ ہوتے ہیں۔ د نیا میں جتن کوئی بڑا ہوگا اس کے حاسدین بھی اسنے زیادہ ہول گے۔ نیادہ ہوتے ہیں۔ د نیا میں جتن کوئی بڑا ہوگا اس کے حاسدین بھی اسنے زیادہ ہول گے۔ امام اعظم الیو حفیفہ اور حاسدین بی

امام اعظم کے حاسدین دو طرح کے تھے۔ بعض ہوگ ان کی علیت اور قبولیت کی وجہ سے حسد کرتے تھے، ایسے ہوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوا کر تا۔ جیسے ایک شخص آیا اور کھنے لگا حضرت ایم نے سنا ہے کہ آپ مسائل کا جواب دیتے ہیں فرمایا! ہاں پوچھو۔ کھنے لگا کہ آپ بتا تکتے ہیں کہ پا خانہ کا ذاکقہ کیسا ہو تا ہے ؟ کوئی شریف ان ان کھلا ایسا سوال کر سکتا ہے ؟ مگر حاسد تھا ایڈ ادینا جا بتنا تھا۔ امام صاحب کو اللہ تع کی نے ہوی سجھ دی تھی ۔ فرمایا! اس کا ذاکقہ میٹھا ہو تا ہے۔ وہ جر ان ہوااور دلیل پوچھی۔ فرمایا نمکین پر پر مکھی تبھی نہیں بیٹھتی۔

ای طرح ایک مرتبہ حاسدین نے امام ابد حنیفہ کی ذلت در سوائی-Public In) مرتبہ حاسدین نے امام ابد حنیفہ کی ذلت در سوائی۔ Sult) کا پروگرام بنایا کیونکہ آخری داری ہوتا ہے۔ یہی کام منافقین نے کیا تھا کہ نبی

اکرم علی کے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ یر بہتان با ندھا تھا۔ اسی طرح قارون نے بھی حضرت مویٰ" کے لئے اس قشم کا حیلہ کیا تھا کہ ایک عورت کو آمادہ کیا کہ جب حضرت موی میان کرنے کے لئے کھڑے ہوں تو مجمع میں کہ دینا کہ انہوں نے مجھ ہے گناہ کا مطالبہ کیا تھا۔ بے عزتی ہو جائے گی تو مجھے زکوۃ نہیں وینی پڑے گی۔ تاریخ میں اس قتم کے واقعات بہت ہیں۔ چنانچہ حاسدین نے سوچاکہ امام او حنیفہ یے وامن پر اُلیاد صبہ لگادیا جائے کہ لوگ بد نظن ہو جا ئیں۔ للذاا نہوں نے ایک جواں عمر ہیدہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلاء ہم تنہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم او اکریں گے۔ عورت پیچاری سیسلتی بھی جلدی ہے اور پھلاتی بھی جلدی ہے۔وہ جھانسے میں آگئی۔ چنانچہ اہام ابو حنیفہؓ جب رات کو گھر جاتے و فتت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت بایر دہ ہو کر نکلی اور کہنے نگی ، امام ابو حنیفہ ؓ میرا خاد ند فوت ہور ہا ہے وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ و صیت میری سمجھ میں نہیں آر ہی خدا کے لئے آپ وہ س لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے ، عور ت نے دروازہ مد کر دیا کمروں میں چھیے ہوئے حاسدین باہر آگئے اور کہنے لگے ابد حنیفہ آپ ر ات کے وفت ایک علیحد ہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے یاس مرے ارادے سے آئے ہیں۔

چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وفت تک بات کینچی تواس نے کہاا نہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے۔ میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔امام اعظم ؓ اوراس عورت کوایک تاریک کو ٹھڑی میں ہند کر دیا گیا۔ امام اعظم ً باو ضویتھے للذاوہ نوا فل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کا فی و بر گزر منی تواس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اینے پاکدامن مخض پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظمیّہ نے نماز کا سلام پھیر اتودہ عورت کہنے گلی آپّ

مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری رام کہانی سنادی۔ امام اعظمیّے نے فرمایا کہ احچھا جو ہونا تھاوہ تو ہو چکا اب میں تہیں ایک تدبیر بتاتا ہول تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔اس نے یو چھاوہ کیے ؟ آپؓ نے فرمایا کہ تم اس پہریدار کی منت ساجت کرو کہ لوگ مجھے اجانک پکڑ کرلے آئے ہیں مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لئے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پسر بیدار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانااور میری ہوی کو صور تحال بتادینا تاکہ وہ تہمارے اسی مرفتعے میں لیٹ کریہاں میرے پاس آ جائے۔عورت نے رود ھو کر پولیس والے کا ول موم كرليااور بون امام اعظم كى اہليه صاحبہ حوالات ميں ان كے پاس پہنچ تئيں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وفتت نے طلب کیا کہ امام اعظم ؓ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جم غفیر موجود تفا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ ٌ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ کے مر تحک ہوتے ہو۔امام اعظم" نے یو چھا کہ آپ کیا کہنا جا ہے ہیں ؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے سرتھ رات کے وفت ا کی مکان میں اسمنے دیکھے محتے ہیں۔ امام صاحبؓ نے فرمایاوہ نا محرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھاوہ کون ہے؟ آپ نے اپنے مسرکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایاان کوبلاؤ تاکہ شناخت کریں۔وہ آئے انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ بیہ تو میری ہیٹی ہے میں نے فلال مجمع میں ان کا نکاح ابد حذیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام اعظم کی خداد او قهم کی وجہ ہے حاسد بن کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو ئی اور ان کی سازش خاک ہیں مل گئی۔ امام اعظمے سے بعض مخالفین ایسے نتھے کہ جو مخلص نتھے تگر اڑتی افواہوں اور سنی سنائی ہاتوں کی وجہ سے بد نظن ہو گئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے میں کافی ہے کہ وہ سی سنائی ہاتیں نقل کرتا پھرے۔مشائخ نے یماں تک فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی آکریہ کے کہ فلاب آدمی نے میری

خطبات فقير 25 شمان قرآن ور تفسير قرآن

آئکھ پھوڑ دی ہے اور اسکی آئکھ واقعی بھوٹ چکی ہو تو بھی اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کو دکھے نہ لینا ، ہو سکتا ہے کہ اس بمدے نے اس کی دو آئکھیں پہلے پھوڑ دی ہوں۔ آیئے امام اعظمؓ کے مخالفین کا دوسر ارخ دیکھئے۔

امام اوزاعیؓ شام میں رہتے تھے۔ انہوں نے امام ابد حنیفہ کے بارے میں الیمی ولیمی بہت ہی باتیں سن رکھی تھیں۔ایک مریت امام او حنیفہ کے شاگر و عبداللہ بن مبارک ّ ا مام او زاعی کی خد مت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بوجیما ،اے خر اسانی! (عبد اللہ بن مبارک کی نسبت ہے ) ابو حنیفہ کون شخص ہے میں نے سنا ہے وہ بہت ممراہ ہے۔عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔گھر آیااور امام ابو حنیفہ کے بیان کروہ مسائل پر مشتل کتاب اٹھائی اور امام او زائ کی خدمت میں پیش كردى \_ انہوں نے مطالعہ كيا تو فرمانے لكے ، اے خراسانی! بيہ نعمان كون شخص ہے؟ اس کا علمی یاب توبہت بلند ہے ، اس سے جہیں استفادہ کرنا جا ہے۔ میں نے کما کہ بیہ و ہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کے متعلق آپ باتیں سنتے رہتے ہیں ان کا چرہ فق ہو حمیااور کہنے گئے ہم نے کیا ساتھا حقیقت کیا تھی۔ فرمایا ،اے خراسانی !اس کی صحبت اختیار کر اور فا كده الخصاب

#### نيار جحاك :-

اس و فت انگریزی خواں طبقہ میں بیہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جار ہی ہے کہ کتابیں موجود ہیں ، ڈکشنر مال موجود ہیں ، تفاسیر موجود ہیں لنذا یو نیورٹی کے طلباء کو مبجد کے امام کے پاس جانے گی کیا ضرورت ہے۔اپنے مختص مطالعہ ہے قرآن سمجھا جاسکتا ہے۔بعض توانٹر نیٹ پر ہیٹھ کر تغییر قرآن سیکھ رہے ہیں۔اس ملک کے ایک وزیرِ صاحب کہنے لگے ، میرابیٹاماشاء اللّٰہ روزانہ انٹر نیپ (Internet) پر بیٹھ کر

یک صفحہ کی تفسیر سمجھ لیتا ہے اوروہ اس کو کمال سمجھ کر خوشی ہے بیان کر رہے تھے۔ ے مانکہ مدایت پر رہنے کے لئے انہی معانی کو سمجھنا ضروری ہے جو القدرب العزت نے خود اپنے کلہ م کے متعین فرمائے ہیں۔ ہم تعین کرنے والے کون ہیں ؟ ہمری کیا

# غير مسلم آنگريز کاواقعه: -

مجھے ایک مرتبہ ایک انگریز کنے لگاکہ میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں میرے چند سوا ، ت بیں ، آب مجھے ان سوالات کے جوابات صرف قر آن مجید ہے دیں۔ میں نے كها، كير مطلب ؟ كينے لگا حديث تو تجھي صحيح ہوتى ہے اور تجھي ضعيف اور قرآن تو ہميشه سیجے ہو تا ہے۔ اب ضعیف کا مطلب آج کل کے انگریزی تعلیم یا فتہ ہو گول نے غلط سمجھ یا ہے ہیہ عربی کا مفظ ہے۔

# زبان کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے:-

بعض او قات ایک لفظ عربی میں اور انداز ہے استعمال ہو تا ہے اور وہی مفظ ار د و میں اور انداز ہے استعال ہو تا ہے ، ایک مثال سمجھ لیں۔ عربی میں ہدر خوبصور ت انسان کو کہتے ہیں جب کہ ار دو میں ایک جنگلی جانور کا نام ہے۔ چنانچہ اس و فت امریکہ یں سعودی عرب کے Ambassidor سفیر ہیں ان کا نام ہے مدر بن سلطان مگر جناب وہ اردو کے ہمدر شیں ہدی عربی کے ہمدر ہیں ہمارے اردوخواں جب بیرنام سنتے ہیں تو جیران ہو جاتے ہیں کہ عرفی شنراد ہ اور نام ہیدر ہے۔ بتانا صرف بیہ ہے کہ لفظ ا کے ہے گر زبان کے فرق سے معیٰ بدل گیاہے۔

اسی طرح ذلیل کا لفظ عر بی اردو دونوں زبانوں میں مستعمل ہے اردو میں اس کا معنی رسوائی ہے مگر عربی میں اس کا معنی ہے کمزور جیسے قرآن مجید میں ہے" لَقَد

نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِّر وَ أَنْتُمُ أَذِلَّةً" مُحْقِيلَ اللهُ تَعَالَى خِيدِر مِين تَمَارَى مَدُو فَرَمَاكَي اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔اگریہاں کوئی"ا ذلة" کا مطلب رسوائی لے گا تو گمراہ ہو جائے گابیحہ وہ کا فرہو جائے گا کیونکہ نبی اکرم <del>حیایات</del> کے لئے ایبالفظ استعمال کرنا کفر ہے۔ یہاں "اَذلَّة "کامعنی کمزور ہےاسی طرح" دلہ" کالفظ اردو زبان میں ایک گالی ہے اگر کسی کو بیہ بفظ کہہ دیا جائے تو مرنے مارنے پر حل جاتا ہے لیکن عربی میں اتنے غلط معنی کے لئے استعمال نہیں ہو تا چنانچہ سعودی عرب میں ایک **" دلہ"** کمپنی ہے جو حرم شریف کی صفائی پر متعین ہے معلوم ہوالفظ ایک ہے زبان کے بدلنے ہے معنی بدل گیا ہے۔ اب سوچنے کہ ار دو ترجمہ پڑھ کر ہم قرآن کو کیے سمجھ یائیں گے۔ای کئے علاء کی خدمت میں ہیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن پاک میں ایندر ب العزت كا منتء كي ہے۔ اس لئے قرآن كے بارے ميں فرمايا" يُصِلُ به كثير او یَهْدِی به کَثِیراً" به وه کتاب ہے جوہدایت بھی بہت سے لو گول کودی ہے اور گراہ بھی بہت سے لوگوں کو کرتی ہے۔ جو شخص اپنی منشاء قرآن میں ڈھونڈے گا گمراہ ہو جائے گا جو اللہ تعالٰی کی منشاء کو تلاش کرے گاوہ ہدایت یا جائے گا اس ہے تنسیر قر آن کے بارے میں بیہ چند ہاتیں نمایت اہم ہیں ان کو اپنے ول و د ماغ میں محفوظ کرلیں۔

## اصطلاحي الفاظ كالمفهوم :-

جب کوئی لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو اس کا ایک خاص معنی متعین ہو جاتا ہے۔ عام معنی نہیں رہتا مجھے یاد ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے توایک پروفیسر فز کس کا لیکچر دینے لگے توانہوں نے پڑھایا Wheat Stone Bridge-یہ انگلش کا لفظ ہے ایک طالبعلم کنے لگا Wheat کا مطلب گندم، Stoneکا مطلب پھر اور

Bridge معنی میک، تو مفہوم بنا گندم پھر میل ۔ پھر استاد نے بتایا کہ Wheat Stone ایک سر میشدان تھاجس نے سر کنس کا ایک آئیڈیا پیش کیا جو سائنس کے متعلق تھااس لئے اس کا نام Wheat Stone Bridge رکھے۔اس کا معنی گند م پھر اور پُل نہیں ہے۔ یہود کی غلطی :۔

اصطلاحی انفاظ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا گمریہودیوں نے ناموں کا ترجمہ کرنے کی غنطی کی ہے۔ انکی کتابول میں نبی اکرم علیہ کا نام احمد تھ جس کا معنی انہوں نے کیا The Praised One (تعریف کیا گیا)اس سے کون مراد ہے اس کا پیتہ کمال سے ھے گا؟ مثلاً ایک مدے کا نام ہے Mr. Black اسے مسٹر کا لہ تو نہیں کہیں گے۔ اس طرح جس کانام Mr.Brown ہواہے مسٹر ذرد نہیں کہہ سکتے مسٹر براؤن اور مسٹر بلیک به نام ہیں اور نا مول کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو لفظ اصطلاح بن جاتا ہے اس کے معانی متعین ہو جاتے ہیں تو ضعیف حدیث ایک اصطلاح ہے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب ہے غلط حدیث ۔ حالا نکہ غلط حدیث یا گھڑی ہوئی حدیث کے لئے موضوع کالفظ استعال ہو تاہے۔ دشمنان اسلام نے جو حدیثیں گھڑ کر نبی اکرم علیہ کی طرف منسوب کر دیں محد ثین نے ان تمام احادیث کو حیانت کر علیحده کر دیا ہے اور ان کا نام مو ضو عات ر کھا۔

ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے:

کیکن احادیث کی کتابوں میں پھھ احادیث ایس بھی ملیں گی جن کے بارے میں ضعیف لکھا ہوا ہو گا۔ سندیڑھتے ہی بد کنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں وہی فرق ہے جو پیمار ، ذندہ اور مردہ انسان میں ہوتا ہے ۔ کمزور اور مردہ انسان میں فرق واضح ہے۔ ضعیف حدیث میں راوی پر کوئی جرح کی گئی ہوتی ہے ورنہ ہوتی دہ بھی حدیث ہی ہے۔ انتاہے کہ ضعیف حدیث سے فرائض وواجبات کا استنباط نہیں کر کئے گر فضائل میں بیہ حدیث ای طرح قابل عمل ہے جیسے صحیح حدیث قابل عمل ہوتی ہے اس لئے صحاح ستہ میں بھی آپ کو پچھ احادیث الی مل حدیث قابل عمل ہوتی ہے اس لئے صحاح ستہ میں بھی آپ کو پچھ احادیث الی مل حاکمیں گی۔

#### نيا فتنه :-

آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب تر ندی شریف بھی دو طرح کی چھاپ دی گئی ہے ایک صحیح تر ندی دو سری ضعیف تر ندی۔

صحیح ترندی کا نسخہ ویکھااس کی شخامت کم دیکھ کر جیرانی ہوئی نیچے یہ عبارت تکھی ہوئی تھی" ہم نے ضعیف احادیث اس سے نکال دی ہیں"انہوں نے ضعیف احادیث کو موضوع احادیث سمجھ کر مرے سے کتاب سے بھی نکال دیا جب یہ لوگ لفظ ضعیف حدیث کو نہیں سمجھ رہے تو آ گے حدیث کے معانی سمجھنے ہیں کیاگل کھلا کیں گے۔

#### جرح کا معیار :-

محد ثمین کے ہاں جرح کا جو معیار ہے اس پر آگر تولا جائے تو ہم سب مجروح ہیں کیونکہ ان کا معیاد بہت بلند تھا۔ آگر کسی بعدہ سے ذعر گی بیں ایک مرتبہ بھول ہو گئ تو محد ثمین اسے افذ حدیث نمیں لیتے۔ اس سے بھی حدیث نمیں لیتے۔ اس طرح کسی آدمی کو دیکھا کہ ننگے مربازار بیس پھر رہا ہے یہ فساق کا طرز ہے اس عمل کی وجہ سے محد ثمین اس آدمی سے حدیث نمیں لیتے تھے۔

ا یک محدث دور دراز کاسفر کر کے کسی دو سرے محدث کے پاس گئے وہ گھوڑا پکڑ رے تھے گر کپڑے میں یا کسی برتن میں کچھ شکریزے ڈال کر گھوڑے کو اشارہ کیا۔ گھوڑے نے سمجھا کہ دانہ ہے وہ آئیا تواس شخص نے بکڑ لیا۔ مہمان محدث نے جب بیہ دیکھا تو حدیث کی روایت لئے بغیر واپس ہو گئے۔ کس نے یو چھا، حدیث کیول نہ لی ° فر مایا ، جو ہند ہ حیوان کو د حو کہ د ہے سکتا ہے وہ ہندہ حدیث کے بیان کرنے میں بھی د هو که د بی ہے کام لے سکتا ہے۔ سجان ابتد۔ اساء الرجال کے فن میں سات لا کھ محد ثین کے حال ت زندگی محفوظ بیں۔ سجان اللہ سے سجے کا کارم تھا اللہ تعالی نے پچول کی زبانی روایت کرائے ہم تک پہنچایا۔ حدیث رسول بھی ای زبان ہے تکل ہے جس زبان ہے ہمیں ابتد کا قرآن مد۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو تو سیاما نیں اور حدیث پر یقین نہ کریں۔ طال نکبہ قر آن وحدیث ایک ہی اسان نبوت ہے ملے ہیں س یئے انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے۔ جمیت حدیث، مقیقت میں جمیت پیغمبر کا دوسر انام ہے۔ قر آن کے معانی و مطالب کو بیان کرنا فریف نبوت ہے۔ قر آن کے ا نہی معانی و مطالب کا دو سر انام حدیث ہے۔ خوش نصیب میں وہ لوگ جو عبوم نبوت کے حصول کے لئے این وقت فارغ کرتے ہیں اور علوء کی خدمت میں بیٹھ کر اس سَابِ کو سیجھنے کی کو شش کرتے ہیں۔ آیئے قر آن مجید فر قان حمید ہے متعلق چند بالتيل سمجھ ليجئے۔

اس کتاب کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات سے نوازا ہے چند ہو می ہو می میہ

## 🚹 قوت تا ثير :-

یہ کتاب قوت تا ثیر میں و نیا کی تمام کتابول پر فضیعت رکھتی ہے۔ ایک تا ثیر کہ

كَافَرَ بَهِى سَنْتَ لَوْ مَوْجِهِ بُوجِائِے \_ اسلَحُ كُتِ شِيحَ "لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْانَ وَ الْغُوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ "(اس قرآن كونه سنواور شور ميادَ تاكه تم غالب آجادَ) توت تا ثیر میں یہ کتاب اپنا ٹانی نہیں رکھتی ، نبی آگر م علیظتے کی مادے مبارکہ کہی تھی جو بھی آتااس کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔"فَرأَ عَلَيْهِمُ الْفُرُان تلا عَلَيْهِمُ الْقُواْنَ" چِنانچہ عکاظ کے میلہ میں جب لوگ واپس جارے ہوئے آپ رائے پر ہیڑھ كر قرآن يرص لوگ سنة اوراي متار بوت كه هدر ال جائي آب الله كا قد مول میں ہیٹھ جاتے۔ و نیامیں ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں بند تھ در نے ایسی تا ثیر ر تھی ہو۔اس کے الفاظ اور اس کے معانی سینول میں اتنے جیے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالمٌ فرماتے تھے کہ دریاؤاں کارات کون بتاتا ہے جس طرح دریا اپنا ر استہ خود بتالیتا ہے اس طرح ہیہ قر آن وہ اربائے ۔ تمت ہے جو او گول کے سینوں میں ا بِنار استه خود ہنا لیتا ہے۔ تنہ تا ثیر میں بہ انتہ دنیا کی تمام کناہ سے فاکق اور بلید

ار کر اا ہے سوئے قوم آیا اک ننج کیمیا ساتھ 11 مجلی کر کا تھا یا صوت بادي عرب کی زیس جس نے ساری ہلا 30 2] . سهولت حفظ: -

سہولت حفظ میں بھی اس کتاب کا کوئی ٹانی ضمیں ہے ، دنیا ک کوئی کتاب ایسی شمیں ہے جس کے صافظ موجود ہول مگریہ وہ کتاب ہے جس کے ، کھول حافظ موجود ہیں بڑی عمر کے بھی اور چھوٹی عمر کے بھی ، پچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک عمر رسیدہ

شخص نے حفظ مکمل کیا جس کی بھویں اور بلکیں تک سفید تھیں مجھے اس کے جسم پر کو ئی ساہ بال نظر نہیں آیا تھا۔ اس موھا ہے کی عمر میں انہوں نے قر آن پاک کا حفظ مکمل کیا یہ اس قر آن کا اعجاز ہے۔ ہارون الرشید کے سامنے ایک ابیاعچہ لایا گیا جس کی عمر پانچ سال تھی اور وہ قرآن یاک کا حافظ تھا۔ سجان اللہ! کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس کا والداس بچے کو ہارون الرشید کے سامنے قرآن سنانے کے لئے لایا تووہ اینے او سے جھڑر ہاتھا کہ مجھے گڑکی ڈلی لے کر دو گے یا نہیں باپ کہتا ہے حاکم وقت کو قرآن ساؤ اور بچہ کہتا ہے کہ پہلے میہ بتاؤ کہ گڑوو گے یا نہیں ، سبحان اللہ! عمر اتنی چھو ٹی اور حفظ کا بیہ عالم كه ہارون الرشيد نے يا تج جگهول ہے سنااس چیہ نے ٹھيک ٹھيک سناديا۔ يا نج سال كا چ جو گزلینے پرباپ سے جھڑر ماہے الحمد للہ!الْحَمدُ سے لے کر والنَّاس تک قرآن کا حافظ ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ نہیں تواور کیاہے ؟ اتنی چھوٹی عمر کے بے بھی حافظ اور اتن ہوی عمر کے بوڑھے بھی قرآن یاک کے حافظ ہیں یہ اعجاز صرف ای کتاب کا

### [3] . كثرت تلاوت :-

اس کتاب کی جتنی کثرت ہے تلاوت کی گئی ہے دنیا میں اتنی تلاوت کسی اور کتاب کی نہیں کی گئی چنانچہ امام اعظم ابد حذیقہ کے بارے میں یا سمی اور ہزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ اپنی و فات ہے پہلے اپنے میٹے کوبلا کر مکان کے ایک کونے میں لے گئے اور فرمایا بیٹااس جگہ پر گناہ نہ کرنا میں نے اس جگہ پر چیھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ومضان المبارك میں تریسٹھ مرتبہ قرآن پاک مكمل کرتے ہتھے۔ تنیں دن میں تنمیں رات میں اور تین تراویج میں۔ چو نکہ بعض لوگوں کو ا ام اعظم الوحنیفہ سے خداوا سلے کاہیر ہے وہ اس بات پر بڑااعتراض کرتے ہیں کہتے

ہیں ویکھوجی! تربیٹھ قرآن کون پڑھ سکتا ہے " یہ تودور زمانے کی ہت ہے آئے ہم آپ کو قریب زمانے کے اکارین کا عمل پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مو، نا محمد زکر آیانے اپنی ذمہ داری ہے جو کتاب تعموانی اس کا نام یاد ایآم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو یارہ میں نے تراوی کے سانا ہو تا تھا دن میں اے تمیں مرتبه يژه لي كرتا تفايه

> فأوليك بمِثْلهم فَجنني ابائِئ المجامع

Book of Recordانیا کیلوپیڈیار ٹائکا Book of Record tanica میں پڑھا کہ ترکی کے ایک عبداللہ نامی شخص نے تنہیں آد میوں کی موجو دگی میں آٹھ گھنٹول میں قرآن یاک پڑھا مگر ہمارے ملکوں میں ریجارہ س سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ بول کے دینی مدرسہ میں حاضری ہوئی وہاں ایک عالم برے متق پر ہیز گار اور باخد اانسان ہیں اور اس عاجز ہے محبت کا تعمق رکتے ہیں ان کے مدر سے میں ضبط قرآن کے لئے گردان بڑی مضبوط اور مشہور ہے۔ میں نے ان کی شهرت کا سبب یو چھا تو کہنے گئے ہم محنت اتنی کرواتے ہیں کہ پورا قرآن اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے میں نے یو چھا کہ امتحال کیے لیتے ہیں ؟ کہنے لگے ہمارا توبہ اصول ہے کہ ہم یا نج استاد بیٹھ جاتے ہیں اور ہے سے کہتے ہیں کہ پور ا قرآن ساؤ'' آسان نمیٹ ہے،، قرآن سنانے میں جننی جگہ غلطی ہوتی ہے یا اٹئن پیش آتی ہے۔ اٹئن کہتے ہیں روانی میں پڑھتے پڑھتے ہمدہ اٹک جائے تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وہ استاد ننطی بھی لکھٹے ہیں اور المحن بھی لکھتے ہیں اور وقت بھی نوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بید و کھایا جس کے ریکارڈ میں تحریر تھا کہ اس بچے نے یا پچے اسا تذہ کی موجود گی میں چھے گھنٹے اور و نیتیس

منٹ میں اس طرح قرآن سایا کہ نہ کوئی مشابہ نگا ، نہ کوئی امکن پیش آئی۔ سبحان امتدیہ ہمی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ قراء کا کمال نہیں ہے۔ یہ کمال قرآن کا ہے کہ اسے ایجھے اندازے پڑھاج تاہے۔

# انبیا کرام ہے الزامات کو دور کرنے والی کتاب :-

انبیا کرام پر جو الزام لگائے گئے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے ال الزامات کے جوابات دے دیئے۔ قوم نے حضرت صالح پر انزام لگایا، حضرت موسی کو بھی نشانہ ہنایا گیا اس کتاب کے ذریعے کفار کے الزامات اور اعتراضات کی تلعی کول دی گئی۔ حتی کہ ایک جھوٹے نے نبی اکر م علیہ پر بھی بچھ باتیں کیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی وی اور الزام لگانے والے کی او قات بھی کھول وی۔ " وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ ٥ هَمَّازِ مَّشَّآءِ ، بِنَمِيمِ٥ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ اَثِيْمِ ٥عُتُلِّ ، بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْم " (آپ كس ايس شخص كے كہتے ميں نہ آئيں جوبہت فتمیں کھانے والا ذلیل الاو قات ہے ، طعن آمیز شرار تیں کرنے والہ ، چغلیال لئے پھرنے والا ، ہال میں بخل کرنے والا ، حدیے بڑھا ہوابد کار ، سخت فحو اس کے علاوہ وہ بدزات ہے)۔

## 5 . قوت استدلال میں ہے مثال :-

یہ کتاب توت استدلال میں بھی لا ٹانی ہے ایسااستدالال کہ عقل دنگ رہ ج ئے۔ فبہت الّذی کفر یقین کروہوے ہوے کفاراس قرآن کے جواب سے عاجز آگئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے شاہانہ کلام ہے۔ دوران تلاوت اسلوب بیان بتا تا ہے یہ شاہانہ کلام ٢٠ "هُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًّا" انداز تُود يَكُمو! كيه شَامِانه ٢٠ فَجَعَلَهُ

نَسبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا" كيا عجيب كلهم بِ أيك أيك غظ ول بين الرّ جاتا ہے کیسی عظمت ہے تو قوت استدال میں بھی اس کا کوئی ٹانی نہیں۔" کیٹف تکُفُوُ وَ کَ مِاللَّهِ "کیپی ٹھوس بات ہے یہ انداز صرف اللہ تعالیٰ ہی اختیار فرما کیتے ہیں ا لیمی ٹھوس بات جس میں کمزوری کا کوئی شائبہ ہی شیس ہے۔" تخیف ٹکٹفورو ن بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْنَكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ ثُمَّ الِّيهِ

## . مونس و غمخوار كتاب :-

یر بیٹان حال اور غمز دوں کو تسلی و بینے والی کتاب ہے۔ اور تو اور اللہ تعالی کے محبوب عَلِيْنَةً كو اس كتاب ك يرصف سے تسلى مل جاتى تقى" كَذَلِكَ لِنُعَبَّتَ بِهِ ہیں تاکہ آپ سے ول کو تسلی مل جائے۔ یہ دلوں کو تسلی و بینے والی کتاب ہے۔ مجھی آپ ہوے غمز وہ ہوں تو بیے نسخہ آزما کے دیکھیں۔ میرے دوستو ! آنپ اگر اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں بااینے گھر میں کسی مدے کے رویہ کی و فبہ سے پریشان ہوں تو آپ اس حالت میں اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں چند صفحات پڑھنے کے بعد آپ کو بیا کتاب سکون مہیا کرے گی۔ آپ کے تمام غم غلط ہوجائیں سے ہمارے اسلاف اے رات کی تنها ئیول میں پڑھتے تھے اور سکون حاصل کرتے تھے آپ بھی اسے بڑھے دلول کو تسلی سلے گی۔

٦ لَا يَنْقَضِى عَجَائِبُهُ :-

اس کتاب کے عبی ئیات تبھی ختم نہیں ہوتے ساری عمر مفسرین اس کتاب کے سمندر میں غوطہ زن رہے ہر مرتبہ انہیں نئے نئے موتی منتے رہے مگر وہ اس کے تمام اسر ارور موز کااحاطہ نہ کر سکے۔اس میں ہریمہ ہے کواینے فن کی باتیں نظر آتی ہیں مثلاً ا کیہ آدمی اگر ڈاکٹر ہے تواہے ڈاکٹری کی باتیں نظر آئیں گی ابتد تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا "فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًام بَصِيثُواً"سميع اور بصير منايا وَاكثر اسے پڑھتا ہے توبیہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کان پہلے ننے جا ہے اور آئکھیں بعد میں۔ شختیق اور ریسر چ کے بعد معلوم ہوا کہ شکم ماد رہیں بچے کے کان پہلے بنتے ہیں اور آتکھیں بعد میں۔ سائنس کا بہ ایک Fact ہے کہ انسان کے بورے جسم میں سب سے پہنے جو عضو مکمل ہوتا ہے وہ کان ہے سب سے پہلے دل شیس بٹتا۔ زبان نہیں بنتی ۔اس کی وجہ کیا ہے ؟ اس کی وجہ بہ ہے کہ سر کو توازن میں دماغ رکھتا ہے۔ کا نول کے اندریانی کی نیو ہیں ہوتی ہیں۔یانی کالیول بدلنے کاسکتل و ماغ کو ملتاہے و ماغ فیصلہ کر تاہے کہ سر کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہوھا ہے میں اس سٹم کی خرافی کی وجہ سے لوگول کے سر میر ھے ہوجاتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ چونکہ توازن کے قیام کے لئے د ماغ كوسكنل كان كے ذريعے ملتا ہے اس لئے سب سے يہدے كان بنائے گئے۔

ایک کینیڈین ڈاکٹر نے کتاب لکھی جس کا نام ہے "آیا ت قرآنی اور جدید سائنس ، ، اس نے قرآن یاک کی چدرہ آیات پر سائنس کی روشنی میں ھے کی ہے۔ آج سائنس اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے جواللہ تعالی نے چووہ سوسال پہلے اپنے محبوب کو عطا فرما کی۔

اب آگر کوئی انجینئر ہے تواہے انجینئر نگ کے متعلق باتیں نظر آئیں گی۔ ایک

خطبات فقير 37 سير قران اور تفسير قران

صاحب کہنے ملکے سول انجینئر تک کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔جب سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنائی تواس نے کہا تھا کہ "اتُونِی زُبُوَ الْحَدِیدِ" مجھے لوہے کے مکڑے و بیجئے اس کا مطلب ہے کہ لوہا سینٹ کا استعمال پہلے ہے ہے۔ اس کو کنگریٹ کہتے ہیں۔ کہنے لگا، ہم بھی تولوہا ہی باندھتے ہیں۔ اس نے کمالوہ کے تکڑے سے مراد لوہے کے سریے ہیں اجی سریے کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ایک مرتبہ مکاشن حبیب كراچى ستيل مل بين بيان تفاء توانهون نے اوپر لكھا ہوا تفا" و أَنْزَلْنَا الْحَدِيْدُ فِيْهِ بَأْسٌ مِسْدِيدٌ" اب حديدوالول كو قرآن مِن بهي حديد نظر آكيا ہے۔ سجان الله!

ایک ریاضی کے بروفیسر کہنے لگے کہ جمع تفریق اور ضرب کا تصور قرآن نے ویا ہے۔ سورة تصف میں ہے"واز دادوا تیسنعا" تین سواور نوزیادہ کرلولیتی جمع کرلو۔ ای طرح حضرت توخ کے بارے میں قرمایا" إلّا خَمْسِیْنَ عَامّا" کے ہزار میں ہے بیاس کو مم کر لوب تفریق کا تصور ہے۔ اس طرح ضرب کا تصور بھی قرآن میں ہے فرايا" وَاللُّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ بغَيْر حِسَابِ" (الله جس چيز کوچاهتا ہے بے حساب کئی گنا کر دیتاہے) ۔

بیرون ملک میں چونکہ عنوان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ س سندانول سے اسطه يراتا ہے اور سائند انوں كو جواب وينا ہوتا ہے۔ ايك مرتبه ايك سائنىد ان كينے لگاکہ ہم نے قرآن مجید میں ایٹم اور مالیحیول کا تصور بھی ڈھو نڈلیا ہے۔

اس کتاب کے عجائیات مجھی مختم نہیں ہو گئے ۔ یڑھنے والے پڑھتے رہیں مے ، غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے ، طلب والے قرآن کے موتیوں اور ہیروں ہے جھولیاں بھرتے رہیں گے ،اپنی زند گیاں گزار کر جاتے رہیں گے اور میہ

مطنآت فقير

38

فران اود تفسیر فران

سمندر کی طرح بہتار ہے گا۔

8. لاتشبع منه العلماء:-

علاء کے دل اس سے بھی بھر تے نہیں ہیں قرآن ایک دیں کتب ہے کہ اسے جات جات ایک دیں کتب ہے کہ اسے جات جات جات جات جات جات ہے گا۔ سندایہ و نیا کی وہ کتاب ہے جس سے علاء سے دل بھی سیر آب نہیں ہوتے۔القدرب العزب السرکتاب کے پڑھنے ، سیجھنے اور عمل کرنے کی تو فیق عطافرہائے۔ آبین ٹم آبین

وَاحِرُ دَعُولَنَا أَنِ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥





اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسُمُ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسُمُ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسُمُ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ وَسُولًا . و قَالَ اللّهُ لَقَدٌ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رُسُولًا . و قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ اخَرْ . لَقَدٌ كَانَ لَكُمْ فِي رسُولُ اللّهِ اسْوَةٌ تَعَالَى فِي مَقَامٍ اخَرْ . لَقَدٌ كَانَ لَكُمْ فِي رسُولُ اللّهِ اسْوَةٌ خَسَنَةً . وقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و سَلّمَ انّمَا بُعِفْتُ مُعَلِمًا . اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسّلَامُ . سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ مُعَلِمًا . اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسّلَامُ . سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ العِقْتُ الْعَرْسَلِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ لَكُمْ الْعُرْسَلِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ الْعُلَمِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ الْعُلْمِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ الْعُلْمِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ الْعُلَمِيْنَ . وَالْحَمْدُلِلْهِ رَبّ الْعُلْمِيْنَ . وَالْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمِيْنَ . وَالْعُلُولُهُ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

# بعداز خدابزرگِ توکی :-

رہے اللہ کی کے پہنے میں سید اللولین والآخرین جمہ مصطفی احمہ مجتبے میں لا مہارک زندگی کے کئی پہلوؤں کو اجا کر کیا جاتا ہے۔ کہیں پر والات باسعادت کے تذکرے ہوتے ہیں ، کہیں پر عشق رسول اللہ میں جگہ اخلاق نبوی میں لا کا کو کہا جاتا ہے ، کسی جگہ اخلاق نبوی میں کا کا کو کر کیا جاتا ہے ، کسی جگہ اخلاق نبوی میں کا کو کر کیا جاتا ہے ، کسی جگہ اخلاق نبوی میں کا کو کر کیا جاتا ہے ، کسی پر آپ کی مبارک تعلیم ت کے بارے میں تفصیلات متائی جاتی ہیں۔ کویا کہنے والے کے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے وہ پچھ چلو پانی ہمر لیتا ہے مگر کسی بھی تحریف کر یف کر اوالے نے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے وہ پچھ چلو پانی ہمر لیتا ہے مگر کسی بھی تحریف کر یف کر اوالے نے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے وہ پچھ چلو پانی ہمر لیتا ہے مگر کسی بھی تحریف کرنے والے نے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے وہ پچھ جلو پانی ہمر لیتا ہے مگر کسی بھی تحریف کرنے والے نے آپ کی تحریف کا حق اوالہ کیا۔ بس اتنا کہ کربات

كوتكمل كردياكه

بعد از خدا بزرگ بونی تنب مخضر ویسے بھی جس ذات کی تعریفیں خود پروروگار نے ں ہوں ، جن کی عظمتوں کی گواہی قرآن مجید نے وی ہو کہ و رکفعُنا لکٹ دِ کُوک ۔ تو ہم جیسے طالب علم اس جستی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں۔

ہزار ہار ہیٹویم و ہمن زمفک و گلاب ہنوز نام نو گفتن کمال ہے ادبی است اے بیارے آقا صفیائی !آگر ہزار مرتبہ بھی اپنے مند کو مشک وگلاب کے ساتھ د ھویاجائے تو ہم جیسوں کے لئے بھر بھی آپ کا نام لین بے اوبی میں شامل ہوگا۔

انٹر نبیٹ پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ:-

آج کاس محفل میں اگریزی مکھے پڑھے حضرات سے متعلق چندہا تیں کی جائیں گی۔ ن کے ذہنوں میں کیا کیا سوامات گردش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب نبی اگر میں شریع سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو کس امداز سے اسے دکھے رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں شریع کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو کس امداز سے اسے دکھے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کثر نوجوان آجکل نئر نبیب کی وجہ سے کفار اور مشرکیین کے پچھے ایسے مضامین ہمی پڑھ لیتے ہیں جن میں نبی اگر میں میں اگر میں میں گرات طیبہ کے بارے میں عجیب و غریب بینیاو معلومات ہوتی ہیں۔

### مندووَل كايرو پيگنده:-

گزشتہ روز ایک نوجوان کہیونر سے ایک میندہ نکال کر ائے اور کہا کہ ہمارے پڑوی ملک ہے کسی ہندو نے بی اکر م میرانین کے متعلق فلال فلاں ہتیں کمی ہیں جن کو پڑھ کر ہم پریشان ہو بچکے ہیں۔ ہندا ہمیں ان کے جوابات عنایت فر، کمیں۔ وہی سوال آج کے بیان کی بنیاد بن گیا۔ اس سسلہ میں آپ کو خالصتاً وہ ہو تیس بتانی جائیں گی کہ اگر زندگی میں بھی کسی کا فر سے بات کرنی پڑے تو آپ ایسے دل نل دے سئیں جو وزنی ہوں اور ان کو تو زنا کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہ ہو۔ ایسی ٹھوس اور بھی با تیں ہوں گی جو کہنے والے کے دل کو بھی سکون دیں اور جب کسی جائیں تو فَبُھِتَ الَّذِی مُّ کَفَرُ وال معاملہ پیش آجائے۔ اس لئے نظی دا اس کی جائے عظی دا کل دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آج کا بیریان آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔

# د نياكا جغرافيا كې دل : ـ

جزیرہ عرب کو جب دنیا کے جغرافیے پر دیکھا جائے تو یہ تین طرف سے پانی کے دریے بھتے زمین سے کتا ہوا نظر آتا ہے اور چو تھی طرف سے یہ بھتے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے سینے میں دل لنگ رہ ہوتا ہے اگر آپ دنیا کا نقشہ سر سنے رکھ کر غور کریں تو جزیرہ عرب آپکو دنیا کا جغرافیا کی قلب نظر آئے گا۔ اللہ رب اعزت نے اسے مجبوب میں گواس خطہ زمین میں مبعوث فرہیا۔

# خطهء عرب میں بعثت رسول کی حکمتیں

اس خطے میں نی اکرم علی کے کھیجے میں کئی حکمتیں تھیں۔

### 🗈 . بهادر لو گول کا خطه :-

اس خطعے نے بھی بہار نہ دیکھی تھی۔ جبکہ اس کے قرب وجوار کے ممالک میں تہذیب بھی تھی ، تدن بھی تھا ، تعلیم بھی تھی اور زندگی گزارنے کی آسا ئشیں بھی تھیں۔ایک طرف آپ کو قیصر روم کی سلطنت نظر آئے گی۔ تو دوسر ی طرف ذرس

میں بھی آپ کو ایک مشحکم حکومت نظر آئے گی۔ حبشہ اور بین میں بھی عوام تو نون کے مطاق زید کی گزارت تھے۔ان کے پاس سہولیات دیو کی بھی فراوانی تھی۔ لیکن جب جزیر ہُ عرب کے لوگوں پر نظر ڈالی جائے تووہ ایک جداد نیا نظر آتی ہے۔وہ بوگ ق کل میں بے ہوئے تھے۔ جس کی ا؛ تھی اس کی تھینس وا یا معاملہ تھا۔ ظلم کا دور دور ہ تی۔ معاشے نے مختف و ً وں کے حقوق پی ال کئے جارے تھے۔ چند وگ جو جا ہتے تتے وہ کر کزرتے تنے بانہ مورت کے حقوق کا طاظار کھاجا تا تھااور نہ ہی غریب اور کمز ور ک داد رسی کی جاتی تھی۔ طافت کے بل ہوتے پر مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا۔ علم سے د ور جہالت کی زندگی تھی۔ قریب کے بڑے بڑے سے ممالک کے بدد شاہ اس خطہ ء زمین پر حکومت کرنا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ان کو اس خطہء زمین ہے کوئی دلچیہی نہ تھی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگ اکھڑ میں، جنگجو میں ، قانون کو قانون نہیں سمجھتے۔ وہاں کی زمین بخر ہے ، غیر ذی زرع ہے۔ پچھ بپاڑی عداقہ ہے وہ بھی ہے برگ و گیاہ ہے اور بقیہ صحر اے جہال میلول ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ لہذاان باد شاہول نے جزیرہء عرب کے لوگوں کوان کے حال پر چھوڑا ہوا تھا۔اس لئے اس علاقے میں نبی حدبہ (الصدو، و(الدلام) کو جھیجنے کی پہلی حکمت سے تھی کہ وہاں کے لوگ بڑی جراکت والے تھے، ہاں اور ناں کے در میان کوئی تمبسری چیز نہیں جانتے تھے۔اگروہ کسی بات پر متفق ہو جاتے تو پھر بھر یور تائید کرتے اور مخالفت کرتے توڈٹ کر مخالف ہوتے۔ گویا وہ دوست ہوتے تھے یاد ٹٹمن۔ایسے کھرے لوگ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ اللہ کے محبوب علی کو بھیجا جائے تا کہ اگر ان ضدی لوگوں نے بات کو مان سیاور اس بات پر جم گئے تو پھر باقی دنیا کے لوگول سے ان کے لئے بات منوانا آسان ہو جائے گا۔ بول سمجھئے کہ ساری د نیامیں وہ سب ہے زیادہ سر کش لوگ تھے۔

جب الله رب العزت نے اپنے محبوب علی کو اس جگہ بھیجا تو نبی اکرم ﷺ نے

حطيات فقير ١علات 43

آگر صدافت کے ج ہوئے ، وحی کی بارش اتری اور پھر اس زبین ہے علم و اخلاق کا وہ گلشن کھلا کہ دینائے ایسی بہار پہلے تبھی نہیں دیکھی ہوگی۔

### 🔁 . و سائل کی کمی کا خطہ : -

اس علاقہ کے اندر شدیدگر می کا موسم تھ، پانی اور دیگر وسائل کی کی تھی۔ جس کی وجہ سے وہاں زندگی گزار نے کے مشکل ترین حالات موجود تھے۔ لہذا دوسر ی حکمت یہ تھی کہ جب اس د شوار زندگی میں رہ کروہ دین کو قبول کریں گے اور پھر دین کا پیغام لیے کر نگلیں گے توبقیہ آسال زندگی گزار نے والے علاقوں میں ان کے لئے جانا مسل موجائے گا۔ چو نکہ انہول نے مشکل حالات دیکھے ہول گے اس لئے زندگی کے ہر حال میں وہ وین کا پیغام پہنچ نے والے بن جائیں گے۔

### قصاحت وبلاغت والے لوگوں کا خطہ: -

جزیرہ عرب کے لوگوں کو اپنی ذبان دانی پر برداناز تھا۔ دو اپنے آپ کو عرب کہتے ہے اور باتی سب کو مجم کہتے ہے۔ اور عربی ذبان کی فصاحت وبلاغت بھی اپنی جگہ مسلم تھی۔ لندا تیسری تھکت یہ تھی کہ چو تکہ ان لوگوں کو اپنے مانی الفتمیر کو بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھاس کئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب عیالی کے جب یہ لوگ میرے دین کا پیغام قبول کریں گے تو یہ پھر دین کے بہترین داعی بن کر پوری دنیا میں سنر ریں گے۔

# ہیرے کی طرح چکدار زندگی:-

میرے آقا علیہ کی روشن زندگی ہے جس پہلو کو دیکھا جائے اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ہیرے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جس زاویے سے بھی اے دیکھیں وہ خطنات مفير يعمبر القلاب

چیکنا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی محسبہ (لصدو ، والعلام) کی مبارک زندگی بھی الیں ہے کہ جس زاویے سے دیکھیں آپ کو ہر زاویے سے آپ ﷺ کی مبارک زندگی چیکتی ہوئی نظر آئے گی۔

نی اگر م علی اس دیا میں ایک ایسے وقت میں تشریف لائے جو تاریخی اعتبار سے
پوری روشنی کا وقت تھا۔ یہ ایک بواا ہم کئتہ ہے۔ جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوں
اس کو یہ بات کھول کر بیان کریں کہ میرے آقا اور میرے قائد حضرت محمہ علی وہ میں کہ جنہوں نے تاریخ کی پوری روشنی کے اندر زندگی گزاری۔ آپ میسائیوں
سی بین کہ جنہوں نے تاریخ کی پوری روشنی کے اندر زندگی گزاری۔ آپ میسائیوں
کے پاس جائے اور ان سے کئے کہ حضرت عیسی محلبہ (للدلام) کے حالات زندگی
بتائیں۔ وہ آپ کو چندوا قعت کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہود یول سے حضرت
بتائیں۔ وہ آپ کو چندوا قعت کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہود یول سے حضرت
گزارا، لؤکین کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری ، ان کی از دواجی زندگی کیسی تھی ، ان کے
پیف ، ت کیا تھے ، ان کی و فات کب ہوئی تو آپ کوان کی زندگی کے شب وروزکی تفصیل
کیس نہیں ملے گی۔ آج یہود و ضاری کادامن اس نعت سے خال ہے۔

آپ ان کے سامنے بیڑھ کر ان ہے ہو چھنے کہ اگر آج آپ کے معاشرے میں پیدا ہونے وال چے بیہ چاہے کہ میں زندگی کا ہر کام اپنے تیٹیبر کے طریقے کے مطابق کرنا چ ہتا ہوں تو کیا اس کی راہنمائی کے لئے تعلیم ت موجود ہیں ؟ تو وہ اس بات کو تشہم کریں گے کہ ہمارے یاس اس کی کوئی تفصیل ت موجود نہیں ہیں۔

جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو آئے ہم آپ کو ایک الی ہستی کے ہارے میں ہتا کیں کہ دنیا ہے ہوں کے بارے میں ہتا کیں کہ جن کی پیدائش مبار کہ سے لے کر دنیا سے پر دہ فرمانے تک زندگی کی ایک ایک بات کو کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ محد ثین نے وہ کم ل کرد کھایا کہ ہماں نبی محلبہ (الصلو فرو (الدلام) کے شائل بیان کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے بیان کیا ،

آپ میں اللہ کے ابر و مبارک کیے تھے ، آپ علی کی مبارک بلبیں کیسی تھیں ، آئکھیں کیسی تھیں، بینبی مبارک کیسی تھی، آپ عیافی کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ عیافیہ کا سینہ مبارک کیماتھا، آپ عظیمہ کے باتھ مبارک کیے تھے، آپ عظیمہ کے یاول مبارک کیے تھے، آپ علی جو تا مبارک کس طرح پہنتے تھے، یا س سر ح کا پہنتے تھے، آپ میں لا کا عمامہ مبارک کیساتھا، آپ علی کی مواریاں کئی تحسین، ان سواریوں کے نام کیا تھے ، جس بستر پر لیٹتے تھے اس کا تکبیہ کیسا تھ ، آپ 🐪 🖟 🚉 ایسا تھ ، آپ میں اللہ کی جاور کیسی تھی ، آپ میں کی از دواجی زندگ کیے کہ ہے کہ میجد کی مسجد کی زندگی کیسی تھی، آپ علی میدان جہاد میں کھڑے ہیں تو وہاں کہ تنصیل ہے کیا ہیں ، آپ میالیو کی انفرادی زندگی کیمی تھی، آپ علیہ کی اجتم می زندگی کیسی تھی، غرض نبی حیبہ (لصلوۂ و(لدلا) کی زندگی کے جس پیلو کو بھی معلوم کر نا بیا ہیں وہ تمام معلومات ہمدے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ آج کا چہ اگر جانب کہ چوں کے بارے میں اللہ کے محبوب عليه العليمات ديں تو، و بھی آپ کہ ملیں گی، آج کا نوجوان اگر جاہے کہ جوانوں کے بارے میں انڈ کے 'سب عربی نے کیا تعلیمات میں تو بھی آپ کو مہیں گی ، مز دور اگر چاہے تو اس کو بھی تعلیمات ملیں گی اور ا<sup>ار</sup> کارخانہ دار چاہے تو ، ہے بھی تغلیمات ملیں گی ، غرض معنا ٹرے کا کونی فرد ایسا نہیں کہ جس یونبی اکر م عظیمی کی زند کی میں تعلیمات نہ ملتی ہول۔ جس ہستی ہے قدم قدم پر راہنمائی مل رہی ہو ہم اس ہستی کی پیروی کیوں نہ کر میں ؟

جب ہم نے بیات بعض نصاری ہے بوچھی تو وہ کئے گئے کہ بی آپ ٹھیک کہ Jesis رہے ہیں۔ ہارے ہیں۔ اور ہم اپنے کا کھا رہے ہیں۔ ہارے ہیں۔ ہارے ہیں تفیینا کیل (انجیل) کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے Crist کے بارے میں تفصیلات نہیں ہتا گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ بوچھنا چاہیں کہ نمی محلبہ (العملوة و(العملا) کے و ندان مبارک کسے تھے تو ہم وہ بھی بتا کتے ہیں ، اگر

یہ یو چھنا چاہیں کہ رکیش مبارک میں کتنے بال سفید تھے تو کتابوں میں ان کو بھی مکھ دیا گیا ہے،اگریہ معلوم کرنا چاہیں کہ مہر نبوت کیسی تھی تو یہ بھی لکھا جا چکا ہے،اگریہ معلوم كرنا چاہيں كہ آپ عليہ كى او منى كے كيا كيانام تھے تو محد ثين نے ان كو بھى كمايول میں محفوظ فرما دیا ہے۔ السی Documented Life (تاریخی زندگی ) آج تک کا کنات میں کسی نے نہیں گزاری \_ یو ہے بوے جر نیل گزرے ، باو شاہ گزرے ، فلا سفر گزرے ، یا ہے کسی کو کہ جس کی زندگی کی اتنی معلومات کتب کے اندر موجود ہول۔ فقط ہمارے پاک پیغیبر علبہ (لصلوۂ زاللہ(ام) کی وہ مبارک ذات ہے جن کی زندگی کی ا تنی تنصیلات کتب میں محفوظ ہیں۔ لا کھوں احادیث آپ عظی کی زندگ کے کسی نہ کسی کو شے پر روشنی ڈالتی نظر آتی ہیں۔ لنذایہ اصولی بات یاد رکھے کہ امتدر ب العزت نے ہمیں ایسے پیارے پینمیر معلبہ (لصلو ، زاللالا) عطافر مائے ہیں کہ جن کی زندگی کی تمام تعلیمت آج بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔

فرانسيسي مصنف" بيڻي" کااعتراف :-

ہیں ایک فرانسیسی مصنف ہے۔وہ نبی جلبہ (لصلو اورالسلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ

#### He was born in the full light of history.

کہ نبی حدیبہ (الصلوف و (الملام) تاریخ کی بوری روشنی کے اندر و نیا میں تشریف . ئے۔ جب کفرنے خود تشکیم کر لیا تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم علی کی ذات کوا یک ایسی فضیلت حاصل ہیجو تھی ووسری ہستی کو حاصل نہیں ہے۔

حضور اكرم عليه كي شان ميں مائيكل مارث كاخر اج تحسين :-حضور نبی اکرم علیہ ایسے لوگول میں تشریف لائے جن کے پاک تعلیم نہیں

تقی۔ ارشاد باری تعالی ہے ہو الگذی بعث فیی الما میدین رکسو الا وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول عین ان پڑھوں میں اپنے رسول عین ان پڑھوں میں این انسان کے سرمنے شاگر و بن کر بھی نمیں بیٹے۔ آپ نے بندرہ میں سال پہلے ایک کتاب "The Hundred" کا تذکرہ سنا ہوگا۔ وہ کتاب ما نکل ہارث نے لکھی۔ وہ عیسائی ہے۔ اس نے اپنے زعم میں تاریخ میں سے 100 الی شخصیتوں کو گن جنہوں نے تاریخ میں اس نے ساکن ہے والوں کے حالات تاریخ میں انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ، کئی جر نیلوں کے بارے میں بھی محصہ لیکن ان زندگی کھے ، بھن انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ، کئی جر نیلوں کے بارے میں بھی محصہ لیکن ان زندگی کھے ، بھن انس نے ساسے کا بھی تذکرہ کیا ، کئی جر نیلوں کے بارے میں بھی محصہ لیکن ان نہ تذکرہ کیا۔ اور میں اس نے ساسے نیک کا مبارک تذکرہ کیا۔ اور میں اس نے سب سے پہلے نبی آخر الزمان میں اس کے تذکرہ کیا۔ اور میں اس نے سب سے پہلے نبی آخر الزمان میں اس کے تذکرہ کیا۔ اور میں اس نے سب سے پہلے نبی آخر الزمان میں اس کے تاریک تذکرہ کیا۔ اور میں تذکرہ کر کیا۔ اور میں تاریک نیکرہ کی کھیا :

My choice of Muhammad to lead the ranking of

the most influeteial personalities in the history will surprise some of the readers.

کہ میں نے ان سو آو میوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا،
ان میں سب سے پہلے محمد علیقے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے بعض لوگ جیران ہوں گے لیکن اس کی میر سے پاس ایک ٹھوس دلیل موجوہ ہے کہ کا کنات میں جتنی بھی ہتبال آئیں اگر ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں توہہ ہمیں اپنے بچین اور لڑکین میں کسی نہ کسی است د کے سامنے بیٹھے تعلیم پاتے نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اوروں کے اندر ہمیں ایک طالبعام من کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے بیتہ چاتا ہے کہ ان تمام ہستیوں نے پہلے مروجہ تعلیم حاصل کی اور پھر اس کو بنید دیا کر انہوں نے اپنی زندگیوں میں بچھ ایجھے کام کر و کھائے۔ لیکن دنیا میں فقط ایک ہستی ایک نظر آتی ہے کہ ان تند گیوں میں بچھ ایچھے کام کر و کھائے۔ لیکن دنیا میں فقط ایک ہستی ایک نظر آتی ہے کہ ان تندگیوں میں بچھ ایچھے کام کر و کھائے۔ لیکن دنیا میں فقط ایک ہستی ایک نظر آتی ہے کہ

جس کی زندگی کی تفصیلات کو دیکھا جائے تووہ یوری زندگی کسی کے سامنے شاگر دین کر تیٹھی نظر نہیں آتی۔ وہ بستی محمد علیہ ہیں۔ بیہ وہ جستی میں جنہول نے دنیا ہے علم نہیں یا پاہیے و نیا کو ایساعلم دیا کہ اس جیساعلم نہ یہیے کسی نے دیااور نہ بعید میں کو کی و ہے گا۔ لہذو اس بات پر میرے دل نے بیہ چاہا کہ جس شخصیت نے ایس علمی خدمات سر انجام دی ہول ، میں غیر مذہب کا آدمی ہونے ئے باوجودان کو تاریخ کی سب سے اعلیٰ شخصات میں پہلادر جہ عطاکر تا ہو ں۔

میرے دوستو! جب کا فراین زبان ہے رہے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نی محب (نصعوۂ زانعلام نے یقینا انسانیت کے اوپر برا احسان فرمایا ہے۔ ا نگلش رائٹر '' گین'' کااعتراف :۔

جب آپ علی آپ میں تشریف! ئے اس وقت عرب کے بوگ تمذیب و تدن کے دانھ سے بہت ہی گری ہوئی حالت میں تھے۔ کمن ایک ، نگلش مصنف ہے۔ وہ ان حالات کے ہارے میں لکھتاہے کہ

At that time Arabia was the most degraded nation of the world.

اس وفت عرب کے لوگ دنیا کی ایک ذلیل ترین قوم ہتھے۔ آپ ہ<sup>ی ہی</sup>ر نے ایسے اَن پر هول میں اپنی مبارک زندگی گزاری۔وہ ابو بحرٌ وعمرٌ ،وہ عثمانٌ و علی ،وہ طعجہ و زبیرٌ ، وہ عبدالر حمن بن عوف ،وہ سعدٌ اور سعیدٌ وہی حضر ات میں جو آپ میں ہیں کے گر د دائر ہیں کر بیٹھتے تھے اور آپ میرائس سے تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ دین تعلیمات حاصل کر کے ان لوگول میں اتنی ہیدی پیدا ہوئی ، اتناعم آیا ، اتنی معرفت آئی ، جہاتگیری اور جہ نبانی کے انہوں نے اتنے راز سکھے کہ جب آپ علیہ اس دنیاہے تشریف لے گئے

توای رائٹر کولکھٹا پڑا کہ:

Right after the death of Muhammad, the land of Arabia became the nursary of the Heroes.

نبی بھلبہ (لصلو فر (الدلام) کے بروہ فرمانے کے بعد عرب کی سر زمین تو ہیروں کی نرسری بن گئی۔اس سے پیتہ چلتا ہے کہ محسن انسانیت میں لا سے ان کوالیں تعلیمات دی تھیں جن پر عمل کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت نصیب فرما دی

مقبولیت حاصل کرنے کے تبین راستے :-

ىملاراستە:-

نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نیامیں تشریف لائے تو علاقے کے اندر تسمیری کا حال تھ ظلم کا ہر طرف دور دورہ فتا۔ان نا گفتہ بیہ حالات میں آپ علیجے کو مقبو لیت حاصل كرنے كے لئے بوے آسان طريقے حاصل تھے۔ مثال كے طور ير اگر اللہ كے محبوب علی کھڑے ہو کریہ نعرہ لگاتے کہ لوگو! ہم اقتصادی طور پر بہت پیچھے ہیں . نہ ہمیں کھانے کو ملتا ہے اور نہ ہمیں ہیننے کو ملتا ہے لنذا ہمارے معاشی حال ت اجھے ہونے چاہئیں ، آیئے میں آپ کوروٹی ، کپڑے اور مکان کے حصول کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ ایسانعرہ تھا کہ ایک نعرے کے اوپر پورے کے پورے عرب کے لوگ اکتھے ہو جاتے۔ گر آپ میں لا نے بیر راستدا ختیار نہ کیا۔

دوسر اراسته :-

دوسر اراستہ یہ تھا کہ اگریہ کمہ دیاجا تاکہ اس د حرتی کے اندر چاروں طرف ظلم نظر آتا ہے ، لوگو! پر سکون زندگی حاصل کرنے کے لئے آؤ، میں تہیں اس معاشرے کے اندر عدل وانصاف قائم کر کے دیکھا تا ہوں ، توجولوگ ظلم ہے تنگ آ چکے تھے وہ آپ عظی کے آواز پر آپ علیہ کے گرد جمع ہوجاتے۔ مگر نبی اکرم علیہ نے یہ آسان راستا بھی اختیار نیہ فرمایا۔

#### تيسر اراسته:-

ایک تبسراراستہ یہ ممکن تھاکہ نبی اکرم ﷺ بیہ ارشاد فرماتے کہ عرب کے لوگو ا و نیامیں دائیں ہائیں ہوی تہذیب یافتہ حکومتیں ہیں ، آؤ ہم ایک زبان ہو لئے واسے ہیں ، ہم زبان کی بنیاد پر ایک ہو جائیں ،اس طرح دنیا کے اندر قیصر و کسر ٹی کی ، نند عروں ک بھی ایک بڑی حکومت ہو جائے گی۔ یہ ایک ایبالسانی نعرہ تھاکہ جس کو س کر عرب کے سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوجاتے گر اللہ کے محبوب علی ہے اس آسان راسته کو بھی اختیار نہ فرمایا۔

### مشكل ترين راسته كاانتخاب: -

بہ کہ آپ عظیمہ نے اس رائے کا متخاب کیا جو سب سے زیادہ و شوار گزار تھا۔وہ یہ تھ کہ پرورد گار کی جانب ہے پیغام آیا کہ اے میرے محبوب! کہہ دیجئے کہ نہیں کو ئی معبود سوائے اللہ کے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ نے عربول کو جمع کر کے فرمایا! ياَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا اللهَ اللهُ تُفْلِحُون تَم سب ك سب كوكه ايك الله ك سوا کوئی معبود نہیں ، تم فلاح یا جاؤ گے۔ آپ علیہ کا کمنا ہی تھا کہ بورے عرب کے وگ آپ علی کے مخالف بن گئے۔ مگر آپ نے جبل استقامت بن کر مشقتیں اٹھا کیں اور دنیا سے شرک اور مت پر ستی کا نام و نشان مثادیا۔

مشقتیں اٹھانے پر انعام:-

سنگیوں سے گزر نے کے بعد انسان کو آسانیاں ملتی ہیں۔اللہ کے محبوب علیہ نے

قربانیاں دیں اور انسانیت ہر ایسااحسان کیا کہ جب آپ ﷺ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو وہی لوگ جو مشرک تھے اب ایک اللہ کی فرمانبر داری کرنے پر تیار ہو بھکے تھے۔ چنانچہ فنح مکہ کے وقت لوگ فوج ور فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ منالئے نے جمتہ الوداع کے موقع ہر واضح لفظوں میں ارشاد فرمادیا کہ آج کے بعد اس زمین پر شیطان اور بیول کی پو جا نہیں کی جائے گی۔الحمد للّٰہ اللّٰہ رب العزت نے اس جگہ کو شرک اور بت پر ستی ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ فرمادی<u>ا</u>۔

#### ابتدائے حیات میں مشکلات :-

جب نی اکرم علی ونیامی تشریف لائے تو آپ میلالا کو ابتداء ہی ہے عجیب مشکل حالات پیش آئے۔ابھی اپنی والدہ کے بیلن میں ہی تھے کہ والد محترم کے سابیہ عا طفت سے محروم ہو گئے۔ پھر ابھی آپ میلائل کی عمر جیہ سال کی تھی کہ آپ میلائل کی والدہ ماجدہ بھی دنیا ہے تشریف لے گئیں۔ پھر آٹھ سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ میلاللے کے داد ابھی و نیاہے تشریف لے گئے۔ پھر آپ عیالتے کے جیا آپ میلالو کے کفیل ہے۔ آپ علی ہے نے میں مرس کی عمر میں نکاح فرمایا اور از دواجی زندگی شروع ک۔ پھراکی وہ وقت بھی آیا کہ آپ میلائل کی اہلیہ بھی دنیاہے چلی گئیں۔ آپ علی تعلقہ کے چچا بھی دنیا ہے چلے گئے۔ آپ دیکھئے کہ شروع سے آخر تک انسان کے جو سمارے ہوتے ہیں وہ سب سمارے ٹو منے رہے۔ کیوں ؟اس لئے کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ الله رب العزت نے اپنے پینمبر اللب (الصلوة والله ال تعلیم وے كر بھيجا تھا كه میرے پیغیبر! دنیا کو ہناد و کہ مخلوق کے سمارے ڈھونڈنے والو! آؤ ایک پرور د گار کا سمارا یالو، وہ پر وردگار تمهارے لئے کافی ہوجائے گا۔

میرے دوستو! اگر آپ علی خود سماروں کے ذریعے برورش یاتے تو لوگ

اعتراض کر سکتے تھے کہ خود سماروں کے ذریعے پرورش یانے والے و نیا کو سماروں کی مخالفت کیسے ہتلا سکتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ نے ونیا کو سبق وے دیا کہ دیکھواگر میں بیتیم ہو کر دنیا میں ایک انقلافی زندگی گزار سکتا ہول تو آئیے عمر بھر مخلوق کے سمارے ڈھونڈ نے کی جائے ایک پرور د گار کو سہار اہمالو۔وہ پرور د گار تنہیں و نیا میں بھی کا میا بی دے گااور آخرت میں بھی کا میانی عطا فرمائے گا۔

### معاشر تی بائیکاٹ :-

جب شعب انی طالب میں آپ علیہ کو بھیجا گیا تواس وقت سارے قریش نے مل کرایک معاہدہ کیا کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ نہ کوئی چیز لی جائے گی اور نہ ہی کوئی چیز دی جائے گی۔ان کے ساتھ کسی قتم کی راہ ورسم بھی نہیں ر تھی جائے گی۔اب سوچٹے کہ جب قوم اس بات کے اوپرِ متفق ہو جائے کہ ہم سب نے ایکا کر کے ان کی مخالفت کرنی ہے توانسان کو کتنی پریشانیوں ہے گزر ماپڑ تا ہے۔ مصائب کی انتناء :-

### نبی محلبہ (لصلوۂ زِرْلعلا ) نے ارشاد فرمایا کہ اس دینا کے اندر دین کی خاطر جتنی كالف مجهد وي تكيّن اتن تكالف سمى اور پنيبر الله (لصلوة والدلام) كو نسين وى تُكيُّن. آپ عَنْ الله و نيامين الله رب العزت كاپيغام بينجانے كے لئے اتنى تكاليف اٹھانی بڑیں مگر اللہ کے محبوب علیہ نے اللہ کا پیغام انسانوں کے دلول تک پہنچایا اور ان کی زند گیول کوبدل کر رکھ ویا۔

### سب ہے بہتر گواہ :-

ا یک اصولی بات یاد ر کھئے کہ جوانسان کوئی پیغام دیتا ہے تو قریبی لوگ اس کے سب سے بہتر محواہ ہواکرتے ہیں کہ بھئی تم اپنی زندگی میں کس حد تک سے ہو۔ای کے عام طور پر کما جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہو تواس کی بیدی سے پارچھنا ہو تواس کی بیدی سے پوچھنے ، نوکر سے پوچھنے ، دوست سے پوچھنے ، پڑوی سے پوچھنے کیونکہ میہوہ لوگ ہیں جواس کے اندر کے حالات کو سمجھا کرتے ہیں۔

### قريبي لوگون كا قبول اسلام:-

جب میرے پاک پیٹمبر سیکھنٹے پر پہلی وحی نازل ہوئی توآپ میجائٹر نے اپنے گھر میں آکر انڈر رب العزیت کا پیغام سایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریؓ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے لسان نبوٹ سے سب سے پہلے اللہ کا قرآن سا۔ نبی محلیہ (لصلو، و(لدلا) سے سب سے پہلے ایک خاتون نے قرآن سنا بھی مرد کو سب سے پہلے یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ آپ میں شرکی زوجہ محترمہ جیسے ہی آپ علی ہے پیغام خداوندی سنتی ہیں اس وقت اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ پھر آپ میرائس کے غلام حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ آپ میں لائر کے دوستول میں سید ناصدیق اکبڑ بوے قریبی دوست تھے انہوں نے جب وہ پیغام سنا تو انہوں نے دین کو تبول کر لیا۔ آپ علی کی مبارک زندگی میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ آپ میں لا کی زبان ہے نبوت کا دعوی ہونا تھا کہ سب قریبی لو گول نے اس پر سر تشکیم خم کر لیا کیونکہ صدافت اور امانت کی وجہ سے ان محقلوب آپ علیہ کی عظمتوں کی پہلے ہی گوا ہیاں دے رہے تھے۔ حضور علیہ کی مبارک : ندگی کو اس انداز ہے بھی ویکھا جائے تو آپ میلانچ کو اس زاویہ ہے بھی انفرادیت حاصل ہے۔

# ا نفر ادی اور اجتماعی زندگی کے پر جار کا تھم:-

آدمی گھر میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی ہیدی کو عموماً بیہ کہنا ہے کہ میرے اور آپ کے مسائل اپنی جگہ ، لیکن ہم جب کمر ۔۔ ۔ ہے باہر لکلیں تو ہم اپنی با تنیں دوسروں کے

سامنے نہ کیا کریں۔ آپ کو د نیا کا ہر انسان اپنی ہوی کو یمی کتن نظر آے گا ،ا یا ہا شاء اللہ سمر بوری تاریخ انسانیت میں اللہ کے محبوب علیقے کی شخصیت ایس بھی نظر آئے گی جو اپنی ہیوی کو بھی تھم دے رہی ہے کہ تم مجھے جو پچھ کرتا ہوا دیکھ رہی ہو تنہارے او پر فرض ہے کہ ان تعیمات کو دو سری عور نول تک پہنچاؤ۔ جب آپ مسجد کی زندگی میں آتے ہیں تووہاں بھی میں تعلیم و ہے ہیں کہ تم جو پچھ جھ سے سن رہے ہو یا جو پچھ مجھ کرتا دیکھے رہے ہو ان تعیمات کو ہوگول تک پہنچاؤ۔ سجان اللہ ، میرے بیارے آتا میں پہلوں کی زندگی اتنی تکھری ہوئی زندگی تھی کہ آپ میں پہلو نے اپنی اجناعی زندگی کو بھی ہیان کرنے کا تھم دیااور اپنی انفرادی زندگی کو بھی لوگوں کے سامنے کھولنے کا تھم فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ بائعہ بہت مشکل کام ہو تا ہے۔ چنانچہ آپ سیسی کی ازواج مطہرات نے آپ میں کو زندگی میں اپنے تنہائی کے لمحات میں جو آپھی کرتے ہوئے دیکھا تھا جب ان ہے عور تیں سوال یو چھتی تھیں تووہ ان تعلیمات کو دو سرول کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھیں۔

### نبوت کی بهتر بن د کیل :-

جب سلے انبیائے کرام علبہم (لعلام) تشریف مائے توان کی قوموں نے ان کی نبوت کے دلاکل طلب کئے۔ حضر ت مو کی محلیہ (لاملام نے جواب میں عصا کوا ژوھ منا کے وکھا دیا۔ حضرت عیسی محلبہ (العلال نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ مختلف انبیاً نے اپنی نبوت کی مواہی کے طور پر مختلف مجزات پیش کئے گر حضور نبی كريم مينالا وه مبارك بستى بي كه جب آپ مينالا ہے يو چھا كيا كه آپ كى نبوت كى وليل كيا ب توآب سين إلى ارشاد فرمايا لَقَد لَبَفْتُ فِيكُم عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونْ ۔ ارے کم عقلو! کیا میں اب تک کی زندگی تنهارے در میان نہیں گزار چکا۔

تمه رے ور میان میری گزری ہوئی زندگی اتن پاکیزہ ہے کہ میں میری نبوت کی سب سے بردی و لیل ہے۔ سیحان اللہ ، وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ وہ چھول کی بتیول ہے زیادہ نزاکت والی زندگی تھی ، وہ وووھ ہے بھی زیادہ سفیدی رکھنے والی زندگی تھی۔ اتن پائیزہ زندگی تھی کہ سمی کافر کو ساری زندگی آپ میں برائی طرف انگلی اٹھ نے کی جرائت نہ ہوئی۔ عقل والول کے سئے واقعی ہے بردی بات ہوتی ہے۔ اچھ کر وار دیکھنے میں توالک معمولی چیز ہے گراس کے ذریعے انسان بردی بردی قیمتی چیز وال کو بھی خرید بیت ہے۔ معمولی چیز ہے گراس کے ذریعے انسان بردی بردی قیمتی چیز وال کو بھی خرید بیت ہے۔ اوگ تعوار کامقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔



و کیھے کہ حضور نبی اکر م میر اللہ کو مجنوں کما گیا، شاعر کما گیا، ساحر کما گیا، گرکسی
نے آپ میر اللہ پر کوئی اخل تی بہتان نہ باندھا۔ کوئی ایبانہ تھا جو یہ کت کہ میں نے تو
آپ میر اللہ کی زندگی میں فلال بات ایسے و کیمی ہے۔ نہ صرف آپ میر اللہ نے خود ہی
ان اخلاق کر بمانہ کا مظاہرہ فرہ یا بلعہ آپ میر اللہ نے دنیا کو بھی اخلاق کا بی درس دیا۔ آپ
نے اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ نبی اکر م میر اللہ کے
اخلاق بی ایسے تھے کہ جو آپ میر اللہ کہ جتنا ذیادہ قریب ہوتا جاتا تھا اتنا بی وہ
آپ میر اللہ کہ ایک خاتم کے دریعے میں تکھا ہے کہ فیتحت الما میر اللہ کی نبی عظیم (لصلون و (لدل کی نے اخلاق کے ذریعے مدینہ منورہ المم کی تھا۔ اس کے اخلاق کے ذریعے مدینہ منورہ المم کی تا تھا۔

اخلاق کی تکوار:-

سے ملک میں ایک صاحب اعتراض کرنے لگے کہ آپ کے پیغیبر میں اللہ نے تو تکوار

کے زور پر دین کو پھیلا دیا تھا۔ اس عاجزنے یو چھا، وہ کیسے ؟ کہنے لگے ، وہ ایسے کہ ان کے گر دچند جنگجو اکتھے ہو گئے تھے ،وہ تلوار کے دھنی تھے اس لئے انہوں نے تلوار کے زور پر بوری دنیا کے اندر زیر دستی اسلام پنجایا۔ میں نے ان سے دوسوال بوجھے۔ ایک سوال تویہ بوجھا کہ ان تکوار کے د حتی لوگوں کو آپ عَلِیَّ کے گر د کس تکوار نے اکٹھ کیا تھا ؟ کہنے لگے ، جی وہ توان کے اخلاق ہے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ میرے پیرے پینمبر علیہ کے اخلاق کی مکوار تھی جس نے حقیقت میں دنیا کو ننج کر دیا تھا۔

میں نے دوسر اسوال میہ یو چھا کہ آپ جو میہ کمہ رہے ہیں کہ آپ علیقے کے جنگجو ساتھیوں نے تکوار کے ذریعے دنیا کو فتح کیا تھا توبر ہے کہ تکوار خود چلتی ہے یا تکوار کو جلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ تکوار خود تو نہیں چلتی ،اس کو جلانے والے ہ تھ ہوتے ہیں۔ میں نے کما کہ ان ہاتھوں کو بھی کسی نے فتح کیا ہوا تھا ، وہ ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ان ہاتھوں میں آگر ان میں وہ جراکت ،وہ شجاعت ،وہ دیری ، وہ جہا نگیری ، وہ جہان مانی ، اور کر دار کی وہ پچنگی آگئی تھی کہ ان ہاتھوں نے جب تلوار اٹھائی تو پوری دیا ہیں اسلام کی شمعیں فروزال کر دیں۔

ام جميل كا قبول اسلام:-

دیکھئے کہ ام جمیل ایک عورت نبی اکرم ﷺ کے اوپر کوڑا کر کٹ ڈالتی تھی۔وہ یمار ہو گئی۔ اس کی بیشی اس کی تیار داری کرتی۔ ان کے گھر میں کوئی مرو نہیں تھا۔ ان کا حال ہو جھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ماں اور بیشی زندگی کا تکلیف دہ وقت گزار ربی تھیں۔ قریب کے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ ان غریبوں کے کھانے ما دوائی کے بارے میں یو چھ لیتے۔اس سمپری کے عالم میں کئی دن گزر گئے۔

ا یک مرتبہ بیشی اپنی مال کے پاس بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی مگر مال نقابت کی

و جہ سے جواب بھی نہیں دے یاتی تھی۔اتنے میں دروازے پر دستک ہو گی۔ ماں نے کما، بیشی! جاؤد کیھوکون ہے؟ بیشی وروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر ہاہر دیکھا۔ باہر حضور نبی کریم میں اللہ او بحرہ اور عمرہ کے ہمراہ کھڑے تھے۔وہ دیکھ کریوی حیران ہوئی۔وہ بھاگ کر مال کے پاس گئی اور کہ کہ جن کے اوپر تو کوڑ اکر کٹ بھینگتی تھی آج وہ بدلہ لینے کے لئےایے دوستوں کولے کر آگئے ہیں ، ہمارے ملے تو پچھ نہیں ہے ،وہ تو ہمیں گلا گھونٹ کر جان ہے مار ویں گے ۔ اس بیمار بڑھیا کے ول پر بہت پریشانی گزری ، چنانچه کہنے گئی ،اب ہم کیا کر سکتے ہیں ، پوچھووہ ہمیں کیا کہتے ہیں ، ہم رحم کی ا پیل کرلیں گے ، بہر حال ان کو آنے دو ، ہم معانی طلب کرلیں گے۔

چنانچہ نبی کریم علی اندر تشریف لائے۔ آپ علی نے دیکھا کہ ام جمیل ر بین حال ہو کر بستر پر بیٹھی ہے ، نگاہیں نیچی ہیں ، پوچھتی ہے ، اے محمد علیہ ! آج آپ نے یمال کیے قدم رنجہ فرمایا ؟ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے تونے میرے او پر کو ژا کر کٹ نمیں ڈالا تھا۔ میں نے نو گوں سے بو چھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لو گوں نے مجھے بتایا کہ جو عورت آپ پر کوڑا کر کٹ ڈالتی تھی وہ اب پیمار ہو چکی ہے۔ للذامیں تیری پمار پرس کے لئے تیرے پاس چل کر آیا ہوں۔اب بتا بیئے کہ اس عورت کے د ل میں کیا ہی محبت پیدا ہوئی ہومیحہ وہ کو ژا کر کٹ ڈالنے والی عور ت عین اس و فت کلمہ يەھ كر مسلمان ہو گئی۔

# تنین سو آد میون کا قبول اسلام:-

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک اعرانی مسجد نبوی میں آگر بیٹھ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کور قع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔اس نے مسجد کے صحن میں ہی ایک طرف جاکر پیٹاب کرنا نثر وع کر دیا۔ صحابہ کرامؓ نے دیکھا توانہوں نے اس کو منع کیا کہ تم یہ

کی کررہے ہو۔ نبی اکرم عربی ہے نہ و یکی تو صحابہ کرام ہے فرمای کہ جو یہ بررہ ہے تم اے اس حال میں مت روکو۔ چنانچ جب وہ فرغ ہو کر آپ میر اللہ تعالی عظمتوں والے ہیں آیا تو اس میر اللہ تعالی عظمتوں والے ہیں اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہئے۔ آپ عین ہے نے اتنے ہیں اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہئے۔ آپ عین ہے نے اتنے ہیں سے اے اے سمجھای کہ وہ ہو امتاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسنے رگا کہ میں واپس جانا چاہت ہوں۔ نبی اکرم جین ہے تا کہ وہ ہو اس کو پہنے کے لئے ایک باس بھی بدید کے طور پر دیاور جب ہوں۔ نبی اکرم جین ہے تا کو بدید کے طور پر دیاور جب وہ پیدل جونے لگا تو اللہ کے مجبوب عین ہو سے اپنی سواری بھی اس کو بدید کے طور پر دیاور جب دے دی۔ اس نے لباس ذیب تن کیاور سواری پر سوار ہو کر آپ گھر کی طرف روانہ دے دی۔ اس نے لباس ذیب تن کیاور سواری پر سوار ہو کر آپ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔

جب وہ اپ قبیعے کے لوگول میں داخل ہونے لگا تو آبدی کے بہر سے بی پکار نے لگا، او میر سے بھائی، او میر سے مامول، او میر سے بچا، ذرا میری بات سننا۔ لوگ بھاگر اکٹے ہوگے کہ کیابات ہے، پوچھاکہ تمہیں کیا ہوگیا؟ کہنے لگا، میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھاجو یقینا ایک بوی شفق اور بااخلاق بستی ہیں۔ میں نے اتنابر اجرم کیا کہ اللہ کے گھر میں گندگی پھیلادی گر انہوں نے مجھے ڈائٹا نہیں، ہرا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے مجھے شادیا اور پھر مجھے آتے ہوئے یہ انہوں نے مجھے اور انہوں کے کہ اچھاہم بھی جاکر ان کو دیکھیں گے۔ میں اوگ کہنے گے کہ اچھاہم بھی جاکر ان کو دیکھیں گے۔ جنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہوگئے۔ سیحان اللہ۔

فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان:-

آیئے ، اپنے محبوب علی کے زندگی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو فتح مکہ کے واقعہ کو

د کھے لیجئے۔ رسول اللہ علی ہے فی تی تن کر مکہ میں داخل ہورے ہیں۔ آپ علی ہے کے پاس افرادی قوت موجود ہے ، غلبے کی حاست میں ہیں ، آج وفت ہے کہ ان کا فروں سے ہدلہ چکائیں ، انہوں نے جو آپ صدر ہو کے اوپر ظلم کئے تھے ان کا ہدلہ لیں لیکن آپ مدروم عاجزی کیسا تھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔

رات کاوفت تھ، مکہ کی عور تیں پریٹان تھیں کہ آج بھارے گروں میں پنتہ نہیں کی نقشے پیش کئے جاکیں۔ ان کویاد آر ہاتھ کہ انہوں نے سید نابلال کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، انہوں نے دو سرے صحبہ کرانم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، انہوں نے دو سرے صحبہ کرانم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، انہوں نے دو سرے صحبہ کرانم کے ساتھ کیا ان کویرانی یادیں ستار بی تھیں۔

رات کا کانی وقت گزر چکا تھا۔ آخری پہر آگی۔ با آخر عور تول نے اپنے مردول سے کہا کہ نہ کوئی گلیوں میں شور ہے نہ ہی کوئی ہمارے گھرول تک پہنچا ہے اور نہ ہی کی آدمی کی چیخ و پکار کی آواز آئی ہے۔ یہ مسمان ہیں کمال ؟ اور کی کر رہے ہیں ؟ مردول نے کما کہ وہ آپیل میں مشورے کر رہے ہول گے۔ عور توں نے کہا کہ جا کرد کھو تو سسی، کہیں ایبانہ ہو کہ اچا کہ حملہ کردیں، کہیں ہمیں جاری عز تیں نہ لوٹ لیں، کہیں ہمیں جان سے نہ ماردیں، پہنے نہیں کہ ہم کل کی صبح و یکھیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ مرد باہر نظلتے ہیں۔ کیاو کھھتے ہیں کہ گلیاں سنسان بڑی ہیں۔ وہ جر ان ہو نے کہ مسلمان کمال کی اندر عجم کی طرف چل کر آتے ہیں۔ وہ جر ان ہو نے کہ مسلمان کمال میں بچیب منظر دیکھا۔ صحابہ کر ام میں سے بعض طواف کر رہے ہیں، کوئی جر اسود کو اندر سے بیب منظر دیکھا۔ صحابہ کر ام میں سے بعض طواف کر رہے ہیں، کوئی جر اسود کو بیسے دے رہا ہے، کوئی مقام ایر اہیم پر سجد ور بڑے۔ سب کی آئھوں میں آنسود کھے، سب کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تحر یفیں سنیں۔

جب انہوں نے دیکھ کہ یہ سب ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تووہ سمجھ گئے کہ بید دنیا کے بدلے چکانے والے لوگ نہیں ہیں بابحہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ لنذا صبح کی روشنی کیا آئی کہ اللہ نے ان کے دلول میں ایمان کی روشنی پیدا فرمادی۔ چٹانچہ صبح ہو کی تووہ ہندہ جو حضرت امیر حمز "کا قلب و جگر چبانے والی تھی وہ آر ہی ہے اور کمتی ہے کہ اے اللہ کے محبوب میلالا ! مجھے مسلمان بنا کیجئے۔اے ہندہ! تو نے تو حضرت امیر حمزہؓ کے قلب و جگر کاہار پہنا تھاء آج توبازی کیوں ہار گئی۔ کس لئے چل کر آئی ہے ، توقتمیں کھاتی تھی کہ بدلے نول گی ، آج تجھے کس چیز نے ہرادیا۔وہ میرے محبوب علی کا خلاق اور صحابہ کر ام کا کر دار تھاجوان کے دلوں کو گھائل کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔

ارے اکلمہ پڑھنے والوں نے بعد میں یہ کما کہ جب ہم کا فریتے اس وقت ہمیں آپ ہے اتنی نفرت اور دشمنی تھی کہ دیا ہیں کسی ہے نہیں تھی، آج کلمہ پڑھ لیاہے ، آج جتنی محبت آپ ہے ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے۔ نبی اکرم میں اللہ کے عفو ودر گزر کا یہ معاملہ اپیا تھا کہ آپ علیہ نے مکہ کے بورے کے بورے لوگوں کے دل جیت كئے۔ آج ونيا اگر اين وسمن بر عالب آتى ہے تو محلا كيا كرتى ہے ؟ذرا ان Cvilized (تمذیب یافتہ)ممالک کے حالات پڑھ کرد کچھ کیجئے کہ جب ان تمذیب و تدن کا پر جار کرنے والول نے کسی ملک کو فتح کیایا دشمن کو فتح کیا توانہوں نے و شمنول کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا۔ میرے محبوب میلائل کو اللہ نے فتح عطا فرہ کی تو آپ میرانش نے عفوو در گزر کا کیساسیق عطافر مایا۔ سجان اللہ

عثمانٌ بن طلحه كا قبول اسلام :-

مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تنجی عمّان ان طلحہ کے پاس تھی۔ جب حضور نبی كريم مندالل نے مكہ كو فتح كيا تو آپ سيالل نے عنمان كوبلاكر ان سے وہ تنجى لى اور بيت اللہ شریف کا دروازہ کھولا۔ آپ علی اندر تشریف کے گئے۔ آپ میراللہ نے اللہ کی

حضرت عمرتكا قبول اسلام :-

عبادت کی ۔ سب صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آج بیت اللہ شریف کی تنجی ہمارے محبوب من الله کے ہاتھ میں ہے ، جب آپ علی ہیت اللہ شریف ہے باہر تشریف لائے توسب صحابہ کرام منتظر نتھے کہ آپ میں اللہ میں انتد شریف کی تنجی اینے غلاموں میں ے کسی غلام کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ گر آپ علیہ اس عثان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیا تخبی پہلے بھی تمہارے ہاتھ میں تھی ، اب بیا تنجی پھر میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بی<sup>س کن</sup>جی قیامت تک تمہاری نسل میں رین<sup>ہ کی</sup> اور تنز <u>سے کوئی تہیں</u> لے گا تکروہی جو ظالم ہو گا۔

اس و قت صحابہ کرامؓ حیر ان رہ گئے کہ اللہ کے محبوب علیقے نے عدل واضاف کا کیا منظر پیش کیا۔ قریشی حیر ان ہیں ،ہاشی حیر ان ہیں ، دو سرے قبائل کے یوگ جیر ان ہیں کہ جس کو چاہتے کنجی دے سکتے نتھے گر نہیں ، جس سے لی تھی اللہ کے محبوب میدراللہ نے غلبہ حاصل ہونے کے بعد تنجی اس کے ہاتھ بیں دے دی۔ اس کے ہاتھ میں تنجی کا آنا تھا کہ اس نے کہا ،اے اللہ کے محبوب مسلط استحق قرآب علیہ نے کڑا دی .اب مجھے اپنادامن بھی پکڑاد بچئے تاکہ سجے کا پرور دگار بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانجیہ آپ علیہ کے اس کو کلمہ پڑ ھاکر مشرف بداسلام فرمادیا۔ سجان اللہ۔

د نیا کہتی ہے کہ جنگجولو گول کے ہاتھوں اسلام پھیلا۔ارے! بتاؤ تو سہی کہ عمر این الخطاب تونی اکرم علی کو شہید کرنے کے لئے نکلے تنے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد محبوب ملائلاً کے سامنے سر جھکائے ہوئے کیوں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کس تکوار نے ان کو مجبور کیا تھا کہ آؤاوراس بیتیم مکہ کے سامنے تم ابناسر جھکا کر بیٹھو۔ معنوم ہوا کہ بات

د راصل کیچھاور تھی۔

### حضرت خالدٌّ بن وليد كا قبول اسلام :-

حضرت خالہ عن وید کی زندگی کو کیول نہیں و کھتے۔ اتنے بڑے سپہ سالار آگر مود بانہ بیٹھ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے جنگہو، جرائت منداور ولیر انسان کواگر نبی کر یم جنگئی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنے کا شرف ملہ ہے تو فقط آپ عیف کے اخلاق کی وجہ سے ملا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسے بہادر انسان تھے جو تبوارول سے مانے والے نہیں تھے، وہ تو تبوار کے دھنی تھے اور گراجایا کرتے تھے گر محبوب عیف کا کر دار جب سامنے آیا تو ان کی تلوار سے بے کار ہو گئیں ، انہول نے تکواریں بیجھے رکھ دیں اور آگر محبوب عیف کے دامن کو پکڑلیا۔ سمیل بن عمر ودوسی اور شم مد بن عصال کو بھی میرے محبوب عیف کے دامن کو پکڑلیا۔ سمیل بن عمر ودوسی اور شم مد بن عصال کو بھی میرے محبوب عیف کے دامن کو پکڑلیا۔ سمیل بن عمر ودوسی اور شم مد بن عصال کو بھی میرے محبوب عیف کے دامن کو پکڑلیا۔ سمیل بن عمر ودوسی اور شم مد بن عصال کو بھی میرے محبوب عیف کے دامن کو پکڑلیا۔ سمیل بن عمر ودوسی اور شم مد بن عصال کو بھی میرے محبوب عیف کے اخلاق کی تلوار نے مسمان کیا۔

#### جاذبيت اسلام :-

د نیا میں پچھ ایسے علاقے بھی تھے جن میں کوئی مسلمان فوجی نہیں گیا گروہاں بھی اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ جیرہ کے اندر کوئی مسلمان فوجی نہ گیا، حبشہ ، بحرین اور حیفہ کے اندر کوئی فوجی نہ گیا، حبشہ ، بحرین اور حیفہ کے اندر کوئی فوجی نہ گیا گروہاں کے لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جنگجو ابھی نہیں بنچے تھے کہ اسلام پہلے پہنچ گیا۔ اسلام میں ایسی جاذبیت ، ایسی کشش ، اور ایسی مقناطیسیت تھی کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ماکل کر لیا تھا۔ سبحان اللہ ، یہ کردار کی عظمت تھی کہ جس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا۔

# محمری انقلاب کی خصوصیات

د نیامیں اب تک کئی انقلابات رو نما ہو چکے ہیں۔ ایک انقلاب حضور نبی کریم میں اللہ

نے بھی بریا کیا تھا۔ اس محمد می علیہ انقلاب کی چند اہم خصوصیات ذہن میں نقش کر کیجئے۔ یہ وہ کی باتنیں ہیں جن کا کفر کی دنیا کے پاس کوئی جواب شیں ہو گا۔ جب آپ ان ہے یو چھیں گے تووہ اپنی بغلبی جھانکنا شروع کر دیں گے۔

### 🗈 . کم وسائل کے ساتھ انقلاب :۔

سب سے پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب ﷺ نے دیزا کے اندرا تناہوا ا نقلاب اینے تم وسائل کے ساتھ پیدا کیا کہ یوری و نیامیں اپنے کم وسائل کے ساتھ ا تناہر اا نقلاب ہریا نسیس کیا گیا۔ یہ معمولی بات نسیس بلحہ یہ خدائی مدو کی و کیل ہے۔

### 2 . ثم وفت میں انقلاب :-

ا نقلاب پیدا کرنے کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمدی علی انقلاب کی دوسری خصوصیت بیر ہے کہ بیہ فقط وس سال کے عرصہ میں ہریا ہو گیا۔ جب آپ میجائل مدینہ منورہ تشریف کے اصل میں اس وقت کام کے کھل کر کرنے کی ابتداء ہو کی۔ فقط دس سال کے عرصہ میں قرآن بھی تکمل نازل ہو چکا تھا۔ اور پھر اسلام کا پیغام لے کر بھی چل پڑے نتھے۔اس قلیل عرصہ میں اللہ کے محبوب علیکھ نے اس دنیا کو علم واخلاق کاا نقلاب بریا کر کے د کھادیا۔ا نے کم وقت میں کوئی بھی اتنابرہ اا نقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ دس سال کے تلیل عرصہ میں قوموں کا رخ بدل دینا کوئی آسان بات

### 3 . غير خوني انقلاب :-

محمدی علیظتے انقلب کی تبیری خصوصیت سے تھی کہ اس انقلاب کے دوران سب ہے کم جانی نقصان ہوا۔ تاریخ کی کتابول میں لکھا ہواہے کہ نبی محلبہ (الصلو: والدلال) کی مبارک زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی تنگیں ان میں مسلمان شمداءاور مقتول کفار کی کل تعداد 1062 فراد تھی ۔ اس اعتبار سے آپ اس انقلاب کو ،, غیر خونی ا نقلاب، کمه کتے ہیں۔

میرے دوستو! ہمارایہ اسلامی ملک ہے۔اس میں امن بھی ہے گریہال پر بھی آپ د کیمیں تو مختلف شہر وں میں جھگڑوں کے دوران ایک دوماہ میں سینکڑوں انسان تمثل ہو کے ہوں گے ۔ لیکن میر ہے محبوب میں لائز نے پوری دیا میں دس سالوں میں جوا نقل ب پیداکیااس میں فقط 1062 انسان کام آئے۔

غور سے سنے کہ بغد او کے اندر ہلا کو خان نے بھی ایک انقلاب بری کیا تھا۔ مگر ایک د ن کے اندر بغداد میں دو لا کھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بیہ توایک د ن کی بات ہے اور یورے انقلاب میں نہ معبوم کتنے لاکھ مسلمان کام آئے تھے۔ فرانس کے انقلاب میں 25 لا کھ انسان کام آئے۔ رشیا میں کمیونزم کا انقلاب آیا اور اس انقاب کے دوران 40 یا کھ انسانوں کو تقتل کیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی ایک کروڑ انسانوں کو جانبیں دینا پڑیں۔ مگر میرے محبوب میں لا نے اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ و نیا کو ہدایت کا راسته د کھاویا۔ پوری د نیامیں اس ا نقلاب کی مثال نہیں ملتی۔

### کفار کااعتراف :-

اس عاجز نے ایک محفل میں کفار ہے کہا کہ تم بردی با تنیں کرتے ہو کہ ہم دیا میں ہے ا نقلاب بھی لائیں ہے اور وہ انقلاب بھی لائیں ہے۔ ایک انقلاب 1,400 سال پہلے بھی آیا تھا۔ بتاؤ کہ اتنے تم وسائل کے ساتھ ، اتنے تم وقت میں ، اتنے تم نقصان کے ساتھ و نیامیں اتنابرواا نقلاب آسکتاہے؟

میرے سامنے کغر کے بڑے بڑے گرو بیٹھے تتھے۔ان سب نے کہا کہ اتنے کم

وسائل کے ساتھ ،اتنے کم وقت میں ،اتنی کم خوزیری کے ساتھ اتنابرداا نقلاب برپا
کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب انہول نے اس بات کا اعتراف کیا تو میں نے
انہیں کما کہ پھرتم کیوں شلیم نہیں کرتے کہ یہ کام کر کے دکھانے والے اللہ کے پیغیبر
ہیں۔ گروہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے پیغیبر کی توبری عزت کرتے ہیں ،ہم توان سے
مجت کرتے ہیں ،ہمیں ان سے تو کوئی گلہ نہیں ،ہمیں تو موجودہ وور کے مسلمانوں سے
گلہ ہے۔ یہ کفر کا ایک واق تھا کہ اس بات کوٹا لئے کے لئے انہول نے موجودہ مسلمانوں
کی زندگی پر کیچیزا چھالنا شروع کر دیا۔

میرے دوستو! نی بھلبہ (لصلو ، **(العلام) کی اتن پاکیز ، زندگی تھی کہ و نیائے کفر کو** بھی تنلیم کر ناپڑا کہ ہمیں آپ میلالا کی ذات پر کو ئی گلہ نہیں۔ بھی تنلیم کر ناپڑا کہ ہمیں آپ میلالا کی ذات پر کو ئی گلہ نہیں۔

#### انسان كامل:-

ایک اور بات پر غور کیجئے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے۔ کوئی جرنیل ہا،
کوئی سپہ سالار بہا، کوئی و قت کا حکر ان بہا، کوئی فلاسٹر بہا، اور کوئی حکماء میں شامل ہوا۔
ان سب نے دنیا میں اپنی عظمت کالوہا منوایا۔ کسی نے سائنس کے میدان میں ، کسی نے شاعری اور قلاسٹی کے میدان میں تاریخ کے شاعری اور قلاسٹی کے میدان میں تاریخ کے ان انمٹ نقوش چھوڑے۔ لیکن جب ان سب کی زندگیوں کو میں پڑھتا ہوں تو جھے ان سب میں ایک بات میں مال کہ کا مطالعہ کیا تو سب سے آخر میں بیابت پڑھنے کو ملی کہ انہوں نو جھے ان ناتوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا تو سب سے آخر میں بیابات پڑھنے کو ملی کہ انہوں نے تو اور بھی علاقوں کو فتح کرنا تھا مگر زندگی نے ساتھ نہ ویا اور مزید علاقوں کو فتح نہ کہ آگر ہم کے انہوں نے تو اور بھی علاقوں کو فتح کرنا تھا مگر زندگی نے ساتھ نہ ویا اور مزید علاقوں کو فتح نہ کہ تا تھا مگر زندگی ہے۔ ساتھ نہ ویا اور مزید علاقوں کو فتح نہ کہ تا تھا مگر زندگی ہے۔ ساتھ نہ ویا اور مزید علاقوں کو فتح نہ کہ تاریک کے حالات زندگی کے آخر میں یہ الفاظ پڑھے کہ اس نے بہت بی اچھاکلام کما، مگر زندگی کے طالات زندگی کے آخر میں یہ الفاظ پڑھے کہ اس نے بہت بی اچھاکلام کما، مگر زندگی کے طالات زندگی کے آخر میں یہ الفاظ پڑھے کہ اس نے بہت بی اچھاکلام کما، مگر زندگی کے الات زندگی کے آخر میں یہ الفاظ پڑھے کہ اس نے بہت بی اچھاکلام کما، مگر زندگی

نے وفانہ کی ورنہ اور بھی اچھا کلام کمہ جاتے۔ ہم نے سائنس وانوں کی زند گیوں کا مطالعہ کیا۔ آخر میں بہی نظر آیا کہ وہ بوے اعلیٰ سائنس دان تھے ، آخری عمر میں انہوں نے بیر کمال کر کے و کھادیا ، زندگی نے و فانہ کی ، اگر اور کمبی زندگی ملتی تووہ اور بھی زیادہ سائنسی تحقیقات پیش کرجاتے۔ای طرح ہم نے مصفین کے حالات زندگی پڑھے۔ '' خر میں بھی پڑھنے کو ملا کہ انہوں نے بہت احجی احجی کتابیں لکھیں مگر زندگی نے و فان کی ور نه اور بھی بہترین کتابیں لکھ لیتے۔اس طرح جس مشہور شخصیت کی زندگی کو بھی دیکتا ہوں مجھے نا کمل نظر آتی ہے۔ کیونکہ بیہ کہنا کہ وقت نے مہلت نہ دی ورنہ پچھے کر کے دکھادیتے ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ لکھنے والا (رائٹر) تتلیم کررہاہے کہ وہ کام ک اد هورا چھوڑ کر چلامیا۔ کو پاکسی کی زندگی میں سمحیل نظر شیس آتی۔

کیکن پوری تاریخ انسانیت میں حضور نبی کریم میلائم کی ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے جیۃ الو داع کے موقع پر ایک لا کھ مچییں ہزار جانثاروں سے پوچھا ، لو گو ہتاؤ میں جس پیغام کولے کر آیا تھا کیا میں نےوہ پیغام آپ تک پہنچادیا ہے۔ ایک لا ک پچپیں ہزار صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام کو بہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے آپ مدالا این انگلی آسان کی طرف افعاتے ہیں اور کہتے ہیں اَللّٰهُمَ اَشْهَدا اِللّٰهِ سمواه رہنا۔ سبحان اللہ ، بوری تاریخ انسانیت میں مجھے صرف اور صرف اینے محبور میدلا میدلاری زندگی مکمل نظر آتی ہے۔ لندامیں ایسی ہستی کواپنا قائد کیوں نہ مانوں جن ک کا مل اور مکمل زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

### رہبر کامل :-

میرے دوستو! جب آدمی آنکھ اٹھا کراو پر دیکتا ہے تواہے آسان نظر آتا ہے۔ آب ز مین پر کھڑے ہو کراوپر آنکھ اٹھائیے ، آپ کو آسان نظر آئے گا ، آپ سمندر میں آ اوپر اٹھائے آپ کو آسان نظر آئے گا ، آپ بہاڑ کی چوٹی پر آنکھ اوپر اٹھائے آپ کو آسان نظر آئے گا ، آپ ویرانوں میں اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو آسان نظر آئے گا، صحر امیں آپ آنکھ اوپر اٹھائیں تو آپ کو آسان نظر آئے گا۔

بالکل ای طرح جب میں عملی زندگی کی 'رف و بکتا ہوں تو میں اپنی زندگی کے کسی شعبے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لئے ذرا نگاہ اٹھا تا ہوں تو مجھے نبی کر بیم میلائن کی مہارک زندگی آسان ہدایت کی مائند نظر آتی ہے۔ میں اگر جوانی میں تعلیم حاصل کرنا چاہوں تو اس آسان ہدایت سے جھے آپ میلائن کی جوانی نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ مجھے زندگی کے جس شعبہ میں رہبری کی منرورت پڑتی ہے۔ میں آنکھ اٹھا کر آسان ہدایت ندگی کے جس شعبہ میں رہبری کی منرورت پڑتی ہے۔ میں آنکھ اٹھا کر آسان ہدایت سے وہ تصویر دیکھ لیتا ہوں۔ سیحان اللہ ، میرے آتا میلوئن کی وہ پاکیزہ اور کامل زندگی ہے جس نے دنیا کے اندر ہر میدان میں انسانیت کور ہبری عطافر مائی۔

# معلم كامل :-

میرے دوستو! نہ ہی اداروں میں شخصیت پرستی کی جائے خدا پرستی کی بیاد کس نے ڈالی؟ میرے محبوب میری نے ڈالی، چنانچہ ارشاد فرمایا لما طاعة کم نمخلوق فی فی معصیت میں مخلوق کی اطاعت شیس کی جاتے اعتقادات کے اندر توہم پرستی کے جائے حقیقت کی راہ دکھانے والے کون ہیں؟ وہ میرے آقا میری ہیں۔ سائنس میں فطرت کی ہوائے اس کو مخر کر نے کا درس دین والے کون ہیں؟ وہ میرے آقا علی کی خات ہے۔ سیاسیات کے میدان دین والے کون ہیں؟ وہ میرے آقا علی کی ذات باید کات ہے۔ سیاسیات کے میدان میں نمی باد شاہت کی جائے اظاف و صفات کے اعتبار سے عوام میں سب سے بہترین کو طلف چنے کی تعلیمات کی جائے اطلاق و صفات کے اعتبار سے عوام میں سب سے بہترین کو طلف چنے کی تعلیمات کی دنیا میں خیال خیال کے جائے حقیقت نگاری کا درس کی دنیا میں خیال کے جائے حقیقت نگاری کا درس کی دنیا میں خیال

ساجی تنظیم میں ظلم کے جوئے عدل کو بنیاد بنانے کی تعییم کس نے دی ؟ میرے آ قاصد اللہ نے دی۔ میرے آ قاطیعی ہی تو تھے جنہوں نے مشرق و مغرب میں انقلاب بر پاکر دیا۔ آج د نیا میں جتنی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب اس آفت بدایت ہے پھوٹی ہو کی کر نیں ہی نظر آتی ہیں۔ سجان اللہ

# عدل نبوی ﷺ کفار کی نظر میں :-

پھلے دنوں امریکہ میں ایک بات بردی مشہور ہوئی کہ وہاں کی سیریم کورٹ کے ا ندر انہوں نے نبی اکر م میں لائو کی شبیہ منائی ، بوری صورت تو نہیں بنائی تمرا سے ہی موتا موٹا رنگ تھر ا۔ اور پھر انہول نے اس کے بنچے لکھا کہ بیہ مسلمانوں کے پینجبر محلبہ (الصلوة والسلام بین وبال کے مسلمانوں کواس پر برداد کھ ہوا۔ انہوں نے صدر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو خطوط لکھے کہ تم نے بیہ تصویر کیوں منائی ہے ،ابیا کرنے ک اجازت شیں ہے اور اس سے ہمارے جذبات مجروح ہورہے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے ان خطوط کا جواب دیا جو اخبارات اور دوسرے رسائل ہیں بھی چھیا۔ اس نے و ضاحت کی کہ بیہ ہمارے ملک کی سپریم کورٹ ہے ، بیہ عدل وانصاف پر قائم ہے۔ ہم ج بتے ہیں کہ یہاں ہربات انصاف کے مطابق ہو۔ ہم نے بوری تاریج کو اٹھا کر دیکھا، کہ دنیا میں انصاف کی تعلیم دینے والا کون تھا؟ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا، غیر مسلموں کو دیکھا ، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک جتنے انسان و نیا میں پیدا ہو ہے ہم نے ان سب کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ ہمیں یوری انسانیت میں ایک بدہستی نظر آتی ہے جنہوں ہنے عدل کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے ان کی عظمت کو مانتے ہوئے ان کا نام این سپریم کورٹ میں لکھاہے۔ لوگو! جہاں و نیامیں عدل کی بات کی جائے گی وہاں ہارے پیغیبر میں لیے کا نام لیاجائے گا۔ سبحان اللہ

### بر طانیہ اور سویڈن کے شہراد دل کے تاثرات :-

میرے بیارے پینمبر میں شرک کی مبارک زندگی کقار کے دلوں کو بھی متاثر کر رہی ے۔ای لئے بھی ہر طانیہ کے شہزادے کامیان آتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر میں دس ے مجھے بڑی رہبری ملی ہے اور مجھی سویڈن کا شنرادہ 120 نداہب کا مطالعہ کر کے بائآ خر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حقیقت رہے ہے کہ میرے آتا مینائٹو کی زندگی میں وہ جذبیت تھی کہ اس نے غیروں کے دلول کو بھی متاثر کر دیا۔

### صدافت نبوی علیه ابوجهل کی نظر میں:-

الد جهل حضور اكرم علي كابدترين وسنمن تعابه نبي اكرم علي في ارشاد فرماياك موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جھوٹا تھااور میر افرعون (ابوجہل) پڑافرعون ہے۔ بدر کے میدان میں ایک کا فرنے اور جمل ہے یو چھا، اے ابوالحکم! تمهاری عظمت کو میں جانتا ہوں۔ تم قریشیوں کے سر دار ہو ، تگر تچی بات بتاؤ کہ کیا تم اس پیغیبر علیہ کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ کہنے لگا کہ میں اس بات کی تقیدیق کر تا ہول کہ وہمچاانسان ہے اور اس نے مجھی جھوٹ نہیں ید لا۔اس نے کہا کہ جب تم سمجھتے ہو کہ وہ سیاا نسان ہے تو اس کے پیغام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے ؟ کہنے لگا کہ اس ہے میری سر داری چلی جائے گی۔ ارے! میرے پیٹمبر علیہ کے اخلاق کریمانہ نے توابو جہل جیسے و شمن اسلام کے دل کو بھی فئے کر لیا تھائیکن حَمِیَةً جَاهلِیَةً کی وجہ ہے اس کوامیان کی توفیق نصیب نہ ہو گی۔ ارے! کفار کے دل بھی مانتے ہیں گرجے اللہ چاہتا ہے ہدایت عطافر مادیتا ہے۔

#### یماری ذمه داری :-

ہمیں چاہئے کہ ہم اینے آقا ﷺ کی تغلیمات کو حاصل کریں اور ان کے مطابق ا بنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ کیونکہ مرا قائد ہے وہ ذندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی ابانت نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کا گئی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا کئی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا جب آپ سیائے تھر ہف لائے توقوم یقیناً جمالت کی اتفاہ گر ائیوں میں گری پڑی تھی ۔ آپ سیائے نے اس قوم کے نوجوانوں پر محنت فرمائی اور جب وہ اپنے یاؤں پر محنت فرمائی اور جب وہ اپنے یاؤں پر کھڑے ہو کر یوری و نیا کے سامنے گئے تو

چڑھے سورج ہے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کے مصداق اپنی عظمت کالوہا منوایا۔ آیاس پیغیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ علی کی پاکیزہ زندگی کے مطابق ہم اپ دلوں میں ایک اچھی زندگی گزار نے کے اراد ہے کرلیں۔ اللہ رب العزت ہے دعا ہے کہ وہ جمیں بھی پکیزہ زندگی عطافرمادیں، گناہوں سے خالی اور اچھے اخلاق والی زندگی عطافرمادیں، گناہوں سے خالی اور اچھے اخلاق والی زندگی عطافرمادیں، گناہوں سے خالی اور اچھے اخلاق والی زندگی گزار نے کی توفیق اور اللہ تو لی ہمیں اپنے محبوب علی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزار نے کی توفیق نصیب فرمادیں۔ (آمین تم آمین)

قوت عشق ہے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد ہے اجالا کر دے

وَ آخِرُ دَعُواْنَا أَنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥





ٱلحَمْدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ إِفَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ ٥ بسم اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ ٥ اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِي بِهِ فِيْ النَّاسِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُ اَلْنُورُ اِذَا دَخَلَ الصَّدَرَ اِنْفَتَحَ ٥ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥

اعمال کی دوقشمیں :

اعمال کی د و قشمیں ہیں ، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ نیک کا موں کو كتے ہیں اور اعمال سيئه گناہوں كو كہتے ہیں۔ جو كام الله رب العزت كے تعلم كے مطابق ہواور نبی اکرم ﷺ کی سنت کی مطابق ہو وہ اعمال صالحہ میں شامل ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہووہ اعمال سیئہ میں شامل ہے۔

باطن پراعمال کے اثرات :

انسان کے باطن پر اعمال کے اثرات پڑتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک صحافی نماز میں آکر شریک ہوئے مگروضو کرنے میں کوئی کی رہ گئی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے سلام

پھیر کر ارشاد فرمایا، کون ہے جس کی وجہ سے جاری نماز کے اندر اثر ہوا؟ محد ثین نے یہاں سے بتیجہ نکالا کہ و ضومیں کمی رہ جانا ایک ظاہری عمل تھا مگر اس کا بھی باطن یر اثر ہو گیا۔ اگر ساتھ والے کے عمل کا انسان کے باطن پر اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کااپناعمل خراب ہو گا تو پھراس کے باطن پر کتنابر ااثر ہو گا 💎 !!! گناہوں کی وجہ ہے دل کاسیاہ ہو جانا:

حدیث یاک میں آیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کر تا ہے تو اس کے ول پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔اگر تچی توبہ کر لیے تو مٹ جاتا ہے۔اگر توبہ نہ کرے اور دوسر ا گناہ کرلے تودوسرا داغ لگ جاتا ہے۔اگر بالکل توبہ نہ کرے توبہ سیاہی گنا ہول کے ساتھ ساتھ اتنی ہو ھتی چلی جاتی ہے کہ اس انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو '' دین قلب'' کتے ہیں۔ بعنی دل کا زنگ ، دل کی سیا ہی۔ قر آن یا ک ہے اس کی دلیل للتي ہے۔ ارثاد خداوندي ہے، كلَّا بَلْ سَكته رَانَ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ مَّا كَانُواْ یَکٹسیبُون کیوں نہیں ، انکی ہدا عمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا گیا ہے۔ استغفار کی کثرت سے یہ سیابی دھل جاتی ہے جبکہ غفلت اور گنا ہول سے یہ سیابی یو هتی چلی جاتی ہے۔ جس انسان نے کلمہ نسیں پڑھااس کا دل بالکل سیاہ ہو تا ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیااس کاول نور ایمان سے نبریز ہو جاتا ہے۔

## كفر اور ايمان الله تعالى كى نظر ميس:

الله رب العزت كو كفر اور كافرے ذاتى عداوت ہے جبكه ايمان اور مومن ہمدول سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اس لئے ارشاد فرمایا، اَللّٰهُ وَ لِی ٌ الَّذِیْنَ امَنُوْ اللّٰهِ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ آداب شاہانہ تو نمیں تھے کہ یوں فرمایا جاتا کہ

ایمان والے ہمارے دوست ہیں۔ گراس نبیت کواپی طرف پیند فرمایا۔ سیحان اللہ، معدوں پر اتنے مهربان ، اتنے کریم اور اتنے رحیم که نبیت اپنی طرف فرمائی۔اس نبیت کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قبمت ہے۔ دو طرح کی مخلوق :

اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق دو طرح کی ہے۔ ھُوالَّذِی خَلَقَکُم وہ ذات جس فی تہیں پیداکیا، فَمِنْکُم کُووْ وَ مِنْکُم مُوْمِنْ ہم مِن ہم میں ہے کافر بھی ہیں اور تم میں ہے ایمان والے بھی ہیں۔ گویاس اعتبار ہے مدول کی تقییم دو طرح ہے ہے۔ کفار کے دلوں پر ظلمت کا بیا عالم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہیں ان کے لئے ایک مجیب مثال میان فرائی گئ فی بہ خو لُمجّی یَغْشُه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْدُ مِنْ فَوْدٌ مِن مَان کِرہِ مِن تو مِن تو مندر میں اتا اند حیر ابوتا ہے کہ آدی کو اپنا ہم تھی دکھائی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں لہروں کی کیفیت میان کرتے ہوئے کی کما کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں لہروں کے اوپر لہریں آر بی ہوں، آسان کے اوپر بادل ہوں بھر نے آگر کوئی اپنا ہاتھ تکا نے لَمْ یَکھ فَوْدًا فَمَالَهُ مِنْ نُورْ جِی نہ مائے کھراس کے لئے نور میں ہوتا۔

## نسبت كى لاج:

محترم جماعت! اگر اللہ تعالیٰ اتنی بات ہی فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا ، توبات اپنے معانی کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی۔ گر ایکہ بات اور آگے

#### عبر تناك واقعه :

امام ربانی حضرت مجد والف ٹانی "فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے کی تعلق والا والے کا قربی عزیز تھا۔ وہ پیمار ہوگیا۔ قریب تھا کہ اسے موت آجائے۔ وہ تعلق والا مدہ میرے پاس آیا اور اس نے ہوی منت ساجت کی کہ حضرت! آخری وقت ہے ' تشریف لا ئیں اور پچھ تو جہات فرما ئیں۔ اس کی آخرت احجی بن جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا۔ میں نے بہت ویر تک توجہ دی مگر میں نے ویکھا کہ اس کے دل میں کہ میں وہاں گیا۔ میں یواجیر ان ہوا کہ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو جب بھی اللہ تعالی کی مدو سے متوجہ ہوا، رب کی رحمت نے یاوری فرمائی اور سالتی نے دول پر ذرہ یر ایر کی کو دور کر دیا۔ یہ عجیب معاملہ تھا کہ اتن توجہ بھی کی مگر اس کے دول پر ذرہ یر ایر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ اختیار اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا تو دل میں القاء دل پر ذرہ یر ایر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ اختیار اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا تو دل میں القاء

فرمایا گیا کہ آپ کی توجہ سے بیہ ظلمت دور نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس آدمی کے کفار کے ساتھ محبت کے تعلقات ہیں۔ کا فروں سے محبت رکھنے کی وجہ سے دل پر ایس ظلمت آئی جووفت کے مجدد کی توجہات ہے بھی دور نہ ہوسکی۔

#### عقائد كافساد:

حضرت خواجہ فضل علی قریشی تھے۔ وہ اپنے طلفاء میں سے حضرت خواجہ احمد سعید احمد پورشر قیہ میں رہتے تھے۔ وہ اپنے حالات زندگی میں خود فرماتے ہیں کہ میں بسا او قات سالئین کے دل پر توجہ کر تا ہوں تواس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں مگر پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں سے وہ فیض ککر اکر دالیں آجا تا اور مجھے اس میں سے آواز آتی ہے کہ ہمارے لئے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جب میں نے تحقیق کی توجھے پینہ چلا کہ وہ آدمی عقائد کے فساد میں جنتا ہیں۔

#### حضرت یوسف کے نزدیک نسبت کامقام:

جس کو کسی سے نبعت ہو جاتی ہے وہ اس نبعت کی لاج رکھا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسٹ کے پاس قبط کے ذمانے ہیں ایک لڑکا غلہ لینے کے لئے آیا۔ آپ نے اسے کچھ غلہ دے وہا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو کوئی بات متائی تو آپ استے خوش ہوئے کہ اس کو اور زیادہ غلہ دیا، اور انعامات و اعزازات کے ساتھ رخصت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اے میرے بیارے پیغیٹر! آپ نے اس لڑکے کا اتنازیادہ اکر ام کیوں کیا ؟ عرض کیا، رب کر یم! میں نے تو ابتداء میں! س کو وہ حصہ دیا جو بنتا تھا لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں وہ لڑکا ہوں جس نے تو ابتداء میں آپ کی پاکدا منی کی گوائی وی تھی۔ اس بات کو س کر میرے ول میں محبت ترقیب اسٹھی کہ بید وہ لڑکا ہے

جس نے مجین میں میری یا کدامنی کی گواہی دی تھی۔ آج بیے بے حال ہو کر میرے یاس کھے لینے کیلئے آیا ہے، میں کیول نہ اس گواہی کی وجہ سے اس کا اکر ام کر دل۔ اس نے اے اللہ! میں نے اس کا اگرام کیا، میں نے اسے وہ کھے دیاجو میرے اختیار میں تھ۔ رب کریم نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پینیبر ! جس نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی آپ نے اس کوا تنا بچھ دیاجو آپ وے سکتے تھے، آپ نے وہ بچھ کیاجو آپ کی شان کے مطابق تھا۔ یاد رکھئے! جو معدہ و نیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ر یوبیت کی گواہی دے گا، جب وہ میر اہدہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں پر ور د گار بھی وہ کچھ دول گاجو میری شان کے مطابق ہو گا۔ سجان اللہ

#### یری اور بیرے کی معافی:

ا یک آد می کی بیوی ہے کو ئی غلطی ہوگئی۔ نقصان کر بیٹھی۔اگر وہ جا ہتا تو اسے سز ا دے سکتا تھا،اگروہ جا ہتا تواہے طلاق دے کر گھر تھیج سکتا تھا کیونکہ وہ حق ہے نب تھا۔ تا ہم اس آدمی نے بیہ سوچا کہ میری عوی نقصان تو کر بیٹھی ہے، چلو میں اس اللہ کی ہدی کو معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی۔ کسی کو خواب میں نظر آیا۔ خواب دیکھنے والے نے یو جیماکہ سناؤ آگے کیا مع ملہ بنا؟ کہنے لگا کہ الله رب العزت نے میرے اوپر مهربانی فرمادی۔اس نے یو جیما، وہ کیے ؟ کہنے لگا کہ ا یک مرتبہ میریء ی غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں جا ہتا تو سز اوے سکتا تھا مگر میں نے اس کواللہ کی ہدی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پرور دگار عالم نے فرمایا کہ تو نے اسے میری ہدی سمجھ کر معاف کر دیا ، چاہیں ت<u>تھے</u> اینام**د ہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہو**ل۔

## أنسبت كي قيدرو قيمت

ایمان والوں کو انٹدرب العزت ہے ایک نبیت ہے۔ اور اس نبیت کی قدرو قیمت انٹد تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ہندے توسب بی اللہ کے ہیں لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیاوہ ہند واللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کی نبیت سے جڑ کمیا۔

## نبت کی وجہ سے رہے میں فرق:

ایک کھے ہیں دواینیں پکیں جو کسی آدی نے خریدیں۔ ایک کو مجد کے صحن میں اس نے نگاویا اور دو سری کو اس نے بیت الخلاء میں نگادیا۔ اینیں ایک جیسی، بانے والا ایک آدی۔ لینیں ایک جیسی، بانے والا ایک آدی۔ لیکن ایک کو نسبت مسجد ایک آدی۔ لیک آدی۔ لیکن ایک کو نسبت مسجد سے ہوگئی اور ایک کو نسبت بیت الخلاء سے ہوگئی۔ جس کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی اور ایک کو نسبت بیت الخلاء سے ہوئی ، وہاں ہم نگا پاؤں ہی رکھنا پاند نہیں کرتے اور جس کی نسبت بیت الله (مسجد) سے ہوئی وہاں ہم آئی پیشا نیاں شکتے پھرتے ہیں۔ وونوں کے رہے میں فرق کیوں ہوا؟ چیز ایک تھی، قیمت ایک جیسی تھی اور ایک ہی طریقے سے گی تھیں گر نسبت سے دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ چیز ایک تھی ، قیمت ایک جیسی تھی اور ایک ہی طریقے سے گی تھیں گر نسبت نے دونوں میں فرق بیدا کردیا۔

#### قر آن مجید کے گئے کار تبہ:

فقهاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پر ایک گنتہ جوڑویں حتی کہ وہ اس کا جزوئن جائے تو اب جس طرح لکھے ہوئے کا غذ کو آپ بے وضو شیں چھو کئے ای طرح اس مجے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کوئی آدمی اگریہ کے کہ مجے پر قرآن مجید نہیں لکھا ہوا، گنہ اور چیز ہے اور جن کا غذوں پر قرآن لکھا ہوا وہ اور چیز ہے تو فقہاء اس کا جو اب ویں مجے کہ گنہ تو واقعی غیر چیز تھی، جنس غیر مخصی مگر سلائی کے خطبات فقير سبت كا مقاه

ذریعے سے قرآن کے ساتھ یہ جڑمیا،لہذااس بک جان ہونے کی نسبت کے صدیے اللہ تعالی نے محتے کو بھی وہ مقام وے دیا کہ اب ہم اس محتے کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

## سید ناعلیسی کی اپنی قوم سے محبت:

سید ناعیسی الله رب العزت کے جلیل القدر پینمبر ہیں۔ روز محشر جب آپ کی قوم کی باری آئے گی تواللہ رب العزت فرمائیں سے کہ بیہ نصر انی تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہارے تیجبر نے کما اِتَّخِذُونِی وَ أُمِّی اِلْهَیْن مِنْ دُون اللَّهِ کہ مجھ اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک مالو، معبود مالو۔ تو حضرت عبیلی تھے میان فرمائیں سے کہ اے اللہ! میں نے توان کو بیر نہیں کما تھا۔ اور پھر عجیب بات کہیں سے کہ اے اللہ! إِنْ تُعَدِّبِهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ أَكر توان كوعذاب دے تووہ تیرے بی مدے ہیں۔ سخان الله! بهال ميه حميس كهاكه اسے الله! أكر آپ ان كو عذاب و بيں توبيہ جھوٹے ہيں۔ اس لئے کہ امت تواپی تھی۔ اگر چہ گنگار نکلی ، خطاکار نکلی مگر پھر بھی اپنے ہونے کی وجہ ہے انتا خیال رکھیں سے اور آھے کہیں سے و اِن تَغْفِو لَلْهُمْ اور اے اللّٰہ اَگر توان کی مغفرت کروے ، توبیہ نہ کمیں مے کہ ہندے تیرے ہی ہیں بابحہ فرما کیں گے کہ فیانگ ألت العَزيزُ الحكيمُ إ الله! تومففرت كرنے والا اور رحم كرنے والا ب-حضرت علي كأكرانفذر ملفوظ:

اللہ رب العزت کو ایمان والی نسبت بہت محبوب ہے۔ اسی لئے سیدنا علی کرم اللہ وجھہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! میرے لئے یمی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لئے یمی فخر کافی ہے کہ میں تیرابعہ ہوں۔ سجان اللہ! کتنی سادہ ی بات ہے لیکن کتنی محبت تھری بات ہے۔ ایمان والول سے اللہ تعالیٰ کاسودا:

> جب تک ہے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا پنجابی میں کسی ہزرگ نے کیا ہی اچھی بات کہی ، فرمایا :

وکانی ہاں حیدے نام پچھوں میں تے کون کمینی نوں جاندا ہائی میدے گل پند حیدے نام والا حیدے نام کول بھک سنجاندا ہائی اس لئے اللہ والے اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کے نام کا پنہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو پوری و نیامیں عزتمیں وے ویتے ہیں۔

#### سب سے بہترین زمانہ:

نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا، خیو القُوون قرنی سب سے بہتر میرازمانہ ہے، پھر کون لوگ ؟ فیم اللّٰدِین یَلُونَهُم پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ فُمَّ اللّٰدِین یَلُونَهُم پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ فُمَّ اللّٰدِین یَلُونَهُم ان کے بعد پھروہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کو اللّٰہ تعالی کے محبوب علیہ کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ وہ ایسازمانہ ہے کہ

بعض مفسرین کے نزدیک و الْعُصور کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ کے کے اس دور کی قشم کھائی۔ نبی اکرم ﷺ کی عمر کی قشم کھائی لَعَمْولُ اے مجوب عَلِينَةُ! مجمع سم ب آپ كى عمر كى ـ لَا أَفْسِمُ بهذا الْبَلَدِ مجمع سم باس شرك و أنت حِل بهذا البكد اور ميرے محبوب! آپ اس شريس اين زندگ گزارتے ہیں۔ یہ قشمیں کھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان چیزوں کو اللہ کے محبوب علیہ ج ہے ایک نسبت ہو گئی تھی۔ سجان اللہ

حکیم ترندی کا سبق آموزواقعه:

حکیم تر ندی کو انله تعالیٰ نے دین کا بھی حکیم بہایا تھا اور دنیا کی بھی حکمت دی تھی۔ ترند کے رہنے والے تھے۔ اس وقت دریا آمو کے بالکل کنارے پر ان کا مزار ہے۔ اس عاجز کو ان کے مزاریر حاضری کا شرف نصیب ہو چکا ہے۔ آپ وقت کے ا یک بہت بڑے محدث بھی تھے اور طبیب بھی۔اللّٰدرب العزت نے آپ کو حسن و جمال اتنادیا تھاکہ دیکھ کر دل فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاطنی حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے علاقے میں قبولیت عامہ تامہ عطا کرر کھی تھی۔

آپ عین جوانی کے وقت ایک دن اینے مطب میں میٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چر ہ کھول دیا۔ وہ بڑی حبینہ جمیلہ تھی۔ کہنے گگی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں ، بڑی مدت سے موقعہ کی تلاش میں تھی ، آج تنہائی ملی ہے آپ میری خواہش یوری کریں۔ آپ کے دل پر خوف خدا غالب ہوا تورویزے۔ آپ اس انداز ہے روئے کہ وہ عورت نادم ہو کرواپس چلی گئی۔ وفت گزر گیااور آپ اس بات کو بھول بی گئے۔

جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی چھوڑ دیا توایک مرتبہ آپ مصلے پر ہینھے تھے۔ایسے ہی آپ کے ول میں خیال آیا کہ فلاں وقت جو انی میں ایک عورے نے اپنی خوا ہش کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت اگر میں گناہ کر بھی بیتہ تو آج میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جسے ہی دل میں بیہ خیال گزرا توروئے بیٹھ گئے۔ کہنے ملکے ،اے رب کریم!جو انی میں تو بیہ حالت تھی کہ میں گن ہ کا نام سن کر اتنار ویا کہ میر ہے رویئے ہے وہ عورت ناد م ہو کر چلی گئی تھی، اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میر اول سیاہ ہو گیا۔ اے ابتد! میں تیرے سامنے کیسے پیش ہول گا۔اس بڑھانے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی تو آج میر ہے ول میں گنا ہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا۔

روتے ہوئے ای حال میں سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ عظیفے کی زیارت نصیب ہوئی ۔ یوچھا، حکیم زندی! تو کیوں "، تا ہے" عرض کیا، میرے محبوب عيضه إجب جواني كاوقت تقاء جب شهوات كادور قلا، جو قوت كازمانه تقا، جب ا ندھے پین کاوفت تھا،اس وفت تو خشیت کا بیرعالم تھا کہ گناہ کی بات ان سر میں آنارہ یا کہ وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی۔ لیکن اب جب بڑھایا آیا ہے تو اے ابند کے محبوب علیہ ! میر نے بال سفید ہو گئے لگتا ہے کہ میر ادن ا ں قدر سیاہ ،وڑیا ہے کہ میں سوچے رہا تھا کہ میں اس عور ت کی خواہش یو ری کر دیتااور بعد میں توبہ کر بیتا۔ میں اس کے آج بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے تھی، ہے ہوے فرمانی سے تیری کی اور قصور کی بات نہیں ، جب قرجوان تھا تو اس زما ہے۔ و میرے زمانے ہے قرب کی نسبت تھی۔ ان ہر کتوں کی وجہ ہے تیم کی کیفیت اتنی مجھی تھی کہ ٹن و کی طرف خیال ہی نہ گیا۔اب تیر ابڑھایا آیا ہے تو میرے زمانے ہے ووری : ﴿ أَيْ ہِے اس لئے اب دل میں محناہ کا و سوسہ بید ا ہو گیا ''۔



## عف سائلین نیتول کا پیراز رام فیات تھے۔ الل می دید مشرس فیل

مر مت ہیں۔

## باسى رونى كى نسبت :

یب درگ کے سامنے جب بھی وستا خوال ہے روٹیول رسمی جاتیں تووہ هندنی رونی پہنے کھاتے اور گرم روٹی جد میں۔ 'سی نے کہا، حضرت اجب ٹھنڈی ور م ، و نول قشم کی رو ٹیال موجود ہوں تو جی تو چاہتا ہے کہ گرم رو ٹی پہیے کھا میں یو نلیہ تھنڈی رونی تو ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اس لنے وہ بعد میں کھانی چاہے۔ تَعر ابند ، و پ ں نگاہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نہوں نے فرہایا، نہیں سے تھٹڈی اور کر میروں میر ہے ساہنے ہوتی ہیں، میں ان پر نظر دوڑا تا ہول اور اینے ول سے بوجیت ہوں ۔ اے د ں احیہ اجی جاہتا ہے کہ 'رم روٹی کھا کر لطف اٹھائے مگر سوٹ تو سہی کہ ٹھٹدی روی پہیے کی اس لئے اس کو قرب ں سبت زیادہ حاصل ہے اور گرم روٹی بعد میں پلی ا پ لے ال یودوری نبت ہے۔ لہدامیں قرب کی نبت والی روٹی پہنے کھا تا ہوں اور بعد والی روٹی کو بعد میں کھاتا ہوں۔ اندازہ نگائے کہ وستر خوان پر پیٹھے ہو ۔ اں پہیوٹی چھوٹی ہوں میں بھی ابتد رب العزت کے محبوب ﷺ ہے جو نسبت ہوتی تھی ابتد والے اس نسبت کا بھی نیال فریاتے تھے۔ سجان ایند

#### حضرت عمرً کے نزدیک نسبت کامقام:

اید ناجم الدان عمر کا اخطاب این اور حفر ت اسامهٔ من زید کا مشام و متعین فر مادیا و حفر ت اید الدان عمر کا مشام و متعین نیواور حفر ت اسامهٔ من زید کا مشام و متعین بو آیا تو حضر ت اید بیر نی ادر م عرفی کا مشام و متعین بو آیا تو حضر ت بداند این عمر آیا بی الم و نفتل میں الله تعالی نی تجی و هادی مگر آیا به داند این عمر آیا بی الم و نفتل میں الله تعالی نی تجی و هادی مگر آیا الم مشام و مجھ ت دیوه و متعین فر مایا ہے۔ حضر ت عمر نی جواب میں ارشاو فر مایا ہے۔ حضر ت عمر نی جواب میں ارشاو فر می بید المامهٔ کا مشام و فر می بید الله الم مشام و فر می بید المامهٔ کا مشام و فر می بید الله الم مشام و مشام و

#### نبت ك احترام سے ولايت ملنے كاواقعه:

ارد از کھاتھ کے جو محنص دور سے پسوان کو گرا ہے کاس کو بہت زیدہ وانع م دیا جو گیا۔

ارد از کھاتھ کے جو محنص دور سے پسوان کو گرا ہے کاس کو بہت زیدہ وانع م دیا جو گیا۔

ارد ات نے کھر انے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا۔ نال شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے ن کی وقت نے بادشاہ کی طرف سے اسلان دور با ہے کہ جو بمارے بہت ان کی وقت نے بادشاہ کی طرف سے اسلان دور با ہے کہ جو بمارے بہت ان کو وقت نے بادشاہ کی طرف سے اسلان دور با ہے کہ جو بمارے بہت ان کو رقع میں نور بات ہو ہے ہوئیہ کو رشم بہت نال کہا جاتے ہیں اسے مراتو ترین سکتا گر میر سے گھ میں فریت بہت زیادہ ہے۔

الم کھی نہیں کھول کیا ، جو میں مقابلہ کی کو سٹس تو اور تا بول سے چاک ان جو بیلوان سے کشتی اور نے کا الحادان میں یہ وقت کا بادشاہ بہت جو ان ہوا کے اسے دو سے پہلوان

تقاب

کے مقابلے بیں ایک کمزور سا آدمی۔باد شاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو فکست کھا جائے گا۔اس نے کماکہ نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقایلے کیلئے ون متعین کر دیا ممیا۔ باد شاہ و قت بھی کشتی و بکھنے کے لئے آیا۔ جب وونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تؤوہ سید صاحب کہتے ہیں ، جینید! تو رستم زماں ہے ، تیری ہوی عزت ہے ، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتاہے ، لیکن دیکھ لے میں سادات میں ہے ہوں ، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وفت پریثانی اور نتگی ہے، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر و قتی طور پر حرف آئے گالیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔اس کے بعد اس نے کشتی کرنا شروع کردی۔ جنید جیران تھے کہ اگر چاہتے توبائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پنخ سکتے تھے ، مگر اس نے نبی اکرم علیہ کی قرامت کا واسطہ دیا تھا۔ پیہ محبوب متلاقع کی نسبت تھی جس سے جنید کا ول پسیج کی تھا۔ ول نے فیصلہ کیا کہ جنید! اس و قت عزت کا خیال نہ کرنا ، مجھے محبوب علیہ کے ہاں عزت مل جائے تو تیر \_ کئے کی کا فی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی جیت ہو کئے اور وہ کمز ور آدمی ان کے سینے پر ہٹھ کیا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو گر الیا۔ باد شاہ نے کہا کہ نہیں کو ئی وجہ بن گئی ہو گی لہذاد وہارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ ووہارہ کشتی ہو گی ، جینید خود ہی گر مے اور اے اپنے سینے پر ہٹھالیا۔ باد شاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جیند کو بہت زیادہ لعن طعن کی ۔ حتیٰ کہ اس نے کما کہ جی جا بتا ہے کہ جو تول کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر یورے شرمیں پھرادول ، توات نے کمزور آدمی ہے ہار حمیا۔ آپ نے وقتی ذلت کویر داشت کر لیا۔ گھر آکر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملادیا۔ مگر جینید کا دل مطمئن رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب علی کے زیارت نصیب ہوئی۔

ہم اللہ نے علی کے نے فرمایا جنید! تو نے ہماری خاطر یہ ذلت ہر داشت کی ہے ،یادر کھنا کہ ہم نیری عزت کے فرمایا جنید! تو نے ہماری خاطر یہ ذلت ہو داشت کی ہو ظاہری پہلوان نیری عزت کے فرنیا ہیں جادیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغد ادی جو ظاہری پہلوان عالمت کہ منا اللہ دب العزت نے ایت روحانی و نیاکا پہلوان مادیا۔ آج جمال بھی تصوف کی بات فی جنید بغد ادی کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔

#### بعض مشائخ كامعمول:

ہارے بعض مثان کے کا معمول رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی صاحب نسبت

س مهمان آتے تو وہ ان کا کھانا اپنے سر پر اٹھا کر لے جاتے۔ حالا نکہ ہاتھوں میں

بھی اٹھا کر لے جاسکتے تھے مگر نسبت کے اکرام کی وجہ سے وہ صاحب نسبت ہزرگ کا
کھانا اپنے سریر اٹھا کر لے جاتے تھے۔

## صاحب نسبت بزرگ کے تحفے کا اکرام:

دوہ درگ صاحب نبت تھے۔ ان کی آپس میں محبت بہت زیادہ تھی۔ ان میں اس کے پی کوئی سے ایک ہزرگ دوسر سے ہزرگ سے طنے کیلئے گئے۔ سوچا کہ میں ان کے پی کوئی تخفہ لے جاؤل۔ کیو نکہ حدیث پاک میں آیا ہے تھا دوا تحابوا اتم ایک دوسر سے کو ہر یہ دو محبت ہوھے گی۔ چنانچہ سوچا کہ میں کیا لے کر جاؤل کیو نکہ کچھ بھی اپنے پاس مہریہ دو محبت ہوھے گی۔ چنانچہ سوچا کہ میں کیا لے کر جاؤل کیو نکہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں تھا۔ مگر دل میں اخلاص تھا۔ اس لئے دل میں خیل آیا کہ جنگل میں سے کئریاں کا شہریا تھا کر لے چلے کہ میں کاٹ کر لے جاؤل۔ چنانچہ لکڑیاں کا ٹیس، ان کا گھی بنایا اور سر پر اٹھا کر لے چلے کہ میں اپنے ایک بھی تو انہیں کیا اپنے ایک تحفہ دینے کیلئے جارہا ہوں۔ جب لکڑیاں وہاں جاکر رکھیں تو انہیں کیا کہ میں آپ کیلئے تحفہ لایا ہول۔ جب لکڑیاں وہاں جاکر رکھیں تو انہیں کیا کہ میں آپ کیلئے تحفہ لایا ہول۔ انہوں نے یہ تحفہ گھر بھی اور اپنے اہل خانہ کو

وصیت کی بیرا کی صاحب نسبت بزرگ کا تخفہ ہے۔ جب میں مر جاواں تو میر کی میت ے عسل کایانی ان لکڑیوں ہے گرم کیا جائے۔ سحان اللہ نبیت کے احترام پر گناہوں کی مخش :

کعب احبارٌ وہ صحافی تھے جو علمائے سبی اسرائیل میں سے تھے۔ انہول نے بعد میں اسلام قبول کر ہیا۔ انہیں دو پیٹمیروں پر ایمان ، نے کی معادیت تعییب ہوئی۔ وی میں بھی سعاد ت می اور قیامت ئے دن بھی ان کو دوہر الجر سے گا۔ و بب من منبہ ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ جب نماز کاوقت ہو تا توان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آخری صف میں تمازیز طیس۔ جبید دوسر سے بوک دوڑ دوڑ کر پہلی صف میں جائے کیو نک پہلی صف نے اجر اور اس فی فضیات کے بارے میں احادیث میں بتایا آیا ہے۔ ال کے شاً روول نے جب ان کا میں ممل ویو چھا، حسرت اووس نے واک قو بہلی صف کیسئے کو خش کرتے ہیں اور آپ پہلی صف کی کو شش نہیں رہے ، پچپلی صف میں ہی کھڑ ہے ہو کر نمازیڑھ میلتے ہیں ،اس کی کیاوجہ ہے ؟ حفر سے کعب نے فرمایا کہ میں نے تورات اور س کے علاوہ وقی آسانی کریوں میں پڑھا ہے کہ امت محمر یہ علی تعلق میں ہے بھن ایسے ہیرے ہول گے جو اپنے پرورد گار کو اپنے مقبول ہوں گے کہ جمال کھڑے ہو کروہ نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے اقتداء کرنے والے جنتے ہوں کے بند تی لی ان سب نے گانی ہوں کو معاف قرمادیں گے ،اس سے میں چاہتا ہوں کہ میر سے نیک بھالی سب آگے ہول، ممکن ہے کہ نسی کی پر سے سے املہ تھائی ہم سب سے صنا ہوں کو معا**ف ف**ر مادیں گے۔

#### تصوف كامقصد:



شوعبدا عزبز بخ القديريس سبت كي جار فتمين بيان فرمات عيل -آ - تسبت العكاسي :

پہی نبعت نبیت نبیت نعکای کہ اوق ہے۔ یہ سب سے کمزور نبیت ہوتی ہے۔ جب سالک اپنے شخ کی صبت میں ہوتا ہے تو شخ کے قلب کی کیفیت اس کے دل میں منعکس ہوری ہوتی ہے، اللہ کی محبت کم معلوم ہوتی ہے، اللہ کی محبت کم معلوم ہوتی ہے، اللہ کی محبت کم ہوج شخ ہے تیں اور نیکی کا جذبہ بردھ جاتا غالب معلوم ہوتی ہے، گنا ہول کے خیا مات کم ہوج شخ ہے ذرا وور ہوگئے تور فندر فند سے کے مربیہ سب کچھ انعکای چنے ہوتی ہے۔ جب شخ سے ذرا وور ہوگئے تور فندر فند سے کیفیت ٹھنڈی پر جاتی ہے۔ ای لئے سائلین کہتے ہیں کے جب ہم اجتماع میں آئے ہیں یا

پیخ ہے ملنے آتے ہیں تو ہوی عجیب کیفیات ہوتی ہیں لیکن واپس جا کروہ کیفیت نہیں ر ہتی۔اس کی وجہ بھی نیمی ہے کہ شیخ کی موجود گی میں وہ نسبت منعکس ہو رہی ہو تی ہے جس کی وجہ ہے انسان کے دل پر اس کے اثر ات محسوس ہوتے ہیں۔

اس نسبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ کے پاس بیٹے تو اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے لیکن جب آگ کے قریب ہے اٹھ کر چلا جائے تو پھر اس کی وہ گرمی آہتہ آہتہ زاکل ہو جاتی ہے۔اس لئے کہ وہ گرمی اپنی نہیں ہوتی مبعہ وہ و قتی ہوتی ہے جو دور ہو جاتی ہے۔

اس طرح اگر نسی نے عطر لگایا ہوا ہو تو جو آدمی پاس تنفھ جائے وہ جب تک بیٹھا رے گااس کو عطر کی خو شبو ملتی رہے گی اور جب دور چلا جائے گا تووہ خو شبو بھی آنا ہمہ ہو جائے گ۔ یہ نسبت انعکای کملاتی ہے۔

#### [2]-نسبت القائي :

د وسری قتم کی نسبت کو نسبت القائی کہتے ہیں۔ یہ ایسی نسبت ہے کہ جس کے حصول کہیئے سراک شیخ کی صحبت میں اتناوفت گزار تا ہے کہ اس نسبت کی پچھے ہر کا ت س لک کے دل کے اندرجم جاتی ہیں اور اس کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں۔

اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کمیں آگ جل رہی ہواور ایک آد می اس ہے اپنا چراغ جدلے تواب چراغ جلانے والے کے اپنے پاس بھی آگ آگئی۔اب یہ چاہے تو اس ہے اند عیرے میں بھی روشنی کا کام لے سکتا ہے لیکن پیہ نسبت بھی کمزور ہے۔ کیونکہ اسے چراغ کی متھ اور تیل کا بھی خیال رکھنا پڑے گااور ہواکے جھونکول ہے بھی میانا پڑے گا۔ ور نہ بنتی کسی و قت بھی گل ہو سکتی ہے۔اس لئے بیہ نسبت بھی کمزور ہے۔

#### 3-نببت اصلاحی :

تيسري مشم كي نسبت كو نسبت اصلاحي كيتے ہيں۔ يه وہ نسبت ہے جو سالك كو ا پنے چیخ کی صحبت میں بہت عرصہ رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ سابک اس نسبت کے حصول کیلئے اپنے آپ کو شخ کے سامنے اس طرح پیش کردیتا ہے کا لممیت بیٹن یَدُی الْغُسَّال جیسے کوئی میت عسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شخ اس پر جو جاہے روک ٹوک کرے ، زجر و توثیج کرے ، اس کے اوپر مختی کرے ، مجاہد ہ کروائے۔ یہ کرتا چلاجاتا ہے، ریاضت کی مصنبی میں بکتا چلاجاتا ہے حتی کہ کندن بن جاتا ہے۔اس کے بعد جو نبست اس کو حاصل ہوتی ہے اے نبست اصلاحی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی دریا ہے ایک نسر نکال کر اینے باغ میں ہے آئے۔ اب اس کو یانی مل گیا۔ یہ جاری یانی کملاتا ہے۔ اگر اس کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نجاست بھی ہے تو یہ جاری یانی اس کی نجاست کو دھو ڈالے گااور اگر کوئی تزکا بھی ہو تو یہ اس جنکے کو بھی بہالے جائے گا۔ یہ نسبت اللہ رب العزت کے بال مقبول ہوتی ہے۔ اس نبیت کی برکت ہے ایسے حضرات صغیر پر اصرار نہیں کرتے اس سے کہ صغیرہ گنا ہوں پر اصر ار کرنے ہے وہ گناہ کبیر ہ بن جایا کرتے ہیں۔

## نسبت اصلاحی کی بر کات

نسبت اصلاحی کی بہت ذیادہ بر کات ہیں۔اس سے انسان کے اندر سے " میں " نکل جاتی ہے اور ر ذائل کی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضر ت مولانار شیداحمہ گنگوہیؓ میں عاجزی :

حضرت مُنگوہیؓ نے حضرت حاجی ایداد اللہ مہاجر کلیؓ کی خدمت میں وقت

گزارا۔ حضر ت حابق صاحب نے ان کی خوب صلاح فر مانی۔ حتی کے ت کو ہے یہ ب کھ کران کے اندر نسبت سلسلہ عالیہ چشتیہ القاء فرمانی۔

حضرت حاجی صاحب ایک مرتبه وسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت ٌ نَّهو ہٰی او حضرت فضل الرحمن ﷺ خمر او آباد ی بھی ساتھ تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے ایک پلیٹ میں وال ڈال وی۔اور ایک روٹی حضرت مُنگو ہی کے ہاتھ میں بکڑا ہی اور فر رہا کے وہاب پیچھے دستہ خورن کے کوئے میں بیٹھ کر کھالو۔اور خود دستہ خوات پریژی طرح طرف ک نعتیں ہا تا شروع کرویں۔ آج کا کولی مرید ہوتا تو پیر ہے بد نظن ہو جاتا کہ اس پیر کو تو مهاو ت ہی شیں آتی، اس پیر کو تو آواب معاشر ت شیں آتے، اس پیر کو تو شریعت کا پنته ی خبیں ہے ، یہ بعدے کو بعد ہ ہی خبیس سمجھتا ، اس کے ، ندر تو تکمبر ہے ، ت کے ندر عجب ہے ،اس کے اندرہ ایا کی محبت ہے۔ معلوم تنمیں کیا کیا فتوے مگ ج تے۔ مگر وہ کال تھے، طاب صادق تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس میں کوئی تعمت ہو گی۔ لہذا آبرام ہے تنظ کر کھانا شروع کر دیا۔ او ھر حضرے جاتی صاحب اپ کھائے میں توہر بینی ورو نیاں کھارہے ہیں اور اد ھر دال وی ہو بی تھی۔ قوڑی و س کھانا کھاتے رہے۔ تھوڑی ویر کے بعد کہا، میال رشید احمد! بن قویہ جابتا تھا کہ مجھے اد ھر جو توں یہ مفدویتا کہ وہال بیٹھ کر کھانا کھاؤہ مگرتم پر احسان میا کہ حمیس این و ستر خوان کے کو نے پر بھی ایا۔ یہ تہنے کے بعد حضر سے جاتی صاحب نے ان کی طرف و پیھا۔ حضر ت گنگو ہی نے مسکر کر کہا، حضرت المیری او قات تو کی ہے کہ میں جو توں میں تیضنے کے بھی قابل نہ تھا، آپ نے احسان فرہ یا کہ اینے و ستر خوان کے کو نے پر بھھ لیا۔ جب حضر ت حاجیؑ صاحب نے دیکھا کہ ایک ہوت کو سن کر نفس تھوہ کا

یں جپکا نمیں بلحہ عاجزی کا ول نکا ما ہے تو فرمایا الحمد للد اب کام بن گیا ہے۔ اس تخان کے بعد حضر ہے حاجیؒ صاحب نے ان کو نسبت القاء کر دی۔

## س كااردهاكيم مرا؟

کنی اور مشاکنے نے بھی ای طرح اپنے مریدین کے امتیان سے۔ ایب شیخ نے ہے تے نوکر ہے کہا کہ فلال آدمی کے پاس ہے گز رواور کونی گندگی ہے کر اس کے ر یب ہے گزر نااور و کھنا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی قریب سے مزرا تووہ صوفی صاحب ناک منہ چڑھا کر کہنے گگے کہ تنہیں نظر نہیں آتا کہ میں بھی لٹھا ہوا ہوں۔ شخ کو پتہ چیا تو فرمایا کہ ابھی کام ہاتی ہے۔ پٹھ عرصہ کے بعد پھروہ گندگی ہے کر قریب ہے گزرا۔ اب یہ خامو ثی کے ساتھ بیٹے رہے۔ اس نے آئر کیفیت متائی۔ حضرت نے فرمایا ، پہلے ہے کچھ بہتری ہو گئی ہے مگر اب بیوں کر تا کہ جب اس کے قریب سے گزرو تو پچھ گندگی اس کے اوپر گرادیناا، رپھر، یکھنا کہ یہ کیا کت ہے۔ انہوں نے قریب ہے گزرتے ہوئے گندگی اوپر کر اوی۔ صوفی صاحب نے ان کو غصے کی نظر ہے دیکھ اور کہا تجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ٹیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے جا کر بتا دیا۔ حضر ت نے فرمایہ، ہاں اٹھی نفس کا اثر د ھا مر انہیں۔ چنانجیہ کیجھ عرصہ اور محنت کر وائی۔ پھر فرمایا، آئندہ ساری گندگی اس کے اوپر ڈال کر دیکھنا۔ چنانچہ اس نے قریب ہے گزرتے ہوئے اس طرح گندگی کر الی بھو فی صاحب پر بھی گری۔وہصوفی صاحب کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں سے گندگی صاف کرنے بگے اور کہنے لگے کہ آپ کو کمیں چوٹ تو نہیں لگی۔اس نے جا کر میں بات بنادی۔ شخ نے کہا، الحمد مبتداب نفس کا اژ د ھامر گیا ہے۔ 'میں 'مٹ چکی ہے ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فر مادی ہے۔لہذان کوا جازت و خلافت عطا فر مادی۔الیمی

محنت جس کو کروانے کے بعد پیخ کسی ہے امتخان لے اور امتحان میں وہ پور اہو ، اس نبیت اصلاحی کہتے ہیں۔

ایک عجیب مثال :-

ا یک ہزرگ نے کسی کو خلافت دینے سے پہنے کہا کہ جاؤیہ مرغی کسی ایسی جگ ذ خ کر کے یاؤ جمال کوئی نہ و مکھ رہا ہو۔ گئی اور مریدوں ہے بھی کہا۔ سب لوگ مر غیال ذرخ کرنے جیے گئے۔ کس نے در خت کی اوٹ میں ذخ کی ، کسی نے دیوار کی ۰ ٺ میں ذرح کی۔ سب ذرح کر کے لے آئے۔ لیکن جن کو خلافت دینا تھی وہ جب ۱۰ پس آئے تورور ہے تھے۔ حضر ت نے پوچھ ،روتے کیوں ہو ؟ آپ کے ہاتھ میں تو مرغی و پہے ہی ہے ' کئے لگے ، حضرت! آپ نے حکم دیا تھا مگر میں اس پر عمل نہیں كر سكا۔ يو چھ، كيول عمل نهيں كيا؟ كہنے لگے ، حضر ت! آپ نے بيہ حكم ديا تھا كہ اس كو ا لیی جگه ذرخ کرول جهال کو کی نه دیکهتا ہو ، لیکن میں جهال بھی گیا میر ارب مجھے دیکھتا تھا ، اس کئے میں اس کو کیسے ذرج کر سکتا تھا۔ فرمایا الحمد ملتہ ،ای معیت کی کیفیت کا توامتی ن لینا تھا۔ اس کے بعد ان کو نسبت عطافر مادی۔

#### مريد كالمتحان لينے كامقصد:

الله رب العزت نے مشائح کو باطنی فراست دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ و قتا فو قتا سانک کا منزن لیتے رہتے ہیں۔ بعض او قات سالک کو پیتے ہی نہیں ہو تا کہ سمی بات میں امتحان بھی ہورہا ہے یا نہیں۔وہ بے پرواہی میں اپناو فت گزار رہا ہو تا ہے۔اس بات کی طرف ہے و صیانی ہوتی ہے۔ مگر شیخ و مکھ رہے ہوتے ہیں کہ نفس کے اندر کیا حالت ہے، نفس کا اژوهامراہ یا نہیں، 'میں'مٹ گئی ہے یا نہیں۔ جبول کاہرین

صاف ہو جاتا ہے اور 'میں' مٹ جاتی ہے تو پھر مشائخ نبیت کا نور اس کے ول میں القاء فرمادیتے ہیں۔ یہ نسبت زیادہ تکمل ہوتی ہے۔

#### 4- نسبت انتحادی:

نبت كى ايك چوتھى قتم نبت اتحادى ہے۔ يه نبت سب سے كامل ترين نبیت ہے۔ یہ نبیت شیخ کی محبت ہے ملتی ہے۔ شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے کہ ال ہے آواز <u>نکلے</u>

من تو شدم تو من شد يمن تن شدم تو جال شدى تاکس نہ کوید بعد ازیں کن دیگرم تو دیگری جب شیخ کے ساتھ محبت کی رہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی شیخ کی نبیت کو ل کے اندر القاء فرمادیتے ہیں۔ ایند تعالیٰ اس کو پینچ کے کمالات اس طرح عط فرما ہے ہیں کہ وہ سالک شخخ کا نمونہ بن جایا کر تا ہے۔ لوگ اس سالک کو دیکھتے ہیں تو نہیں انکا شخ یاد آ جا تا ہے۔ اس کا چینا کچریا ، رفتار گفتار ، بیٹھیااٹھٹا حتی کہ اس کا سب بھے اس کے شخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کو نسبت اتحاد ی کہتے ہیں۔

اس نسبت کی مثایس تو بہت ہیں لیکن سب سے بروی مثال سید نا صدیق اکبڑ کی ے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیت اتحادی عطاکی تھی۔ ان کویہ نبیت رسول اللہ علیہ ہے ملی ب



سید نا صدیق اکبر ہارے سلسلہ عالیہ کے سر خیل امام میں لہذاان کے بارے میں

#### دليل نمبر2:

حدیث پاک میں آیا ہے '۔ اللہ کے محبوب علی ہے فر ہایا ما صل اللہ اللہ و قد اللہ اللہ و قد اللہ و اللہ اللہ و ال

سید نا عمرِ این الخطاب نے ایک و فعہ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی سریم عظیا

برش ہور ہی ہے۔ آپ شیفے کے جمال قدم مبارک میں وہاں ہو بر صدیق کا س ے۔ مارش کا جو پانی نبی آپر م علی تاریخ ہے آریا ہے وہ سارے کا سارا کا حصد لیک پر آریا ہے۔ حضرت مرز نے اپنے آپ کو بھی قریب کھڑے ویساں مر من اخطاب کہتے ہیں کہ او بر صدیق سے چینے او کر میرے اور پٹر ہے جی و میں بھی بھیکا جا اور ہ ہوں۔ کتا تھے اور نبی آپر میر میں کی خد مت مالیہ میں م<sup>انہ</sup> ہو ہو ہی ماہ اے اللہ کے مجبوب مطابقہ امیں نے سے خواب میں سے جیزیں ایکھی ٹیں۔ آب علیاتھ نے في ما بير البيا ملوم تبوت تقطيع وبارش كي طرح مير سالوي: الدرب تقير صديق الكو چو نکہ میرے ساتھ کمل مناسبت نصیب ہے اس ۔ دو گھ سے سے نیادہ ئر ؛ ت پار ہاہے اور اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ ہے تم جنی من عدم و ی صل کر رہے ہو۔ کمالات نبوت سب ہے زیادہ سیدنا صدیق آب نے عاصل ہے۔ اور علوم والایت کو «هنرت علیؓ نے سے زیادہ حاصل کیا۔ یہ اما است نبوت نسبت انتحاد می کی تیسری دلیل ہیں۔ وليل تمبر 4:

دليل نمبر **5** :

كا بھی شرح صدر جو گيا۔ گر سيدنا صديق اكبر كا شرح صدر محبوب عظیم كے قول

مبارک سے ہی ہو گیا۔ اس سے ثابت ہواکہ ان کو نسبت اتحادی نصیب تھی۔

بجرت کے موقع پر نی اکرم ﷺ صدیق اکبڑ کو لے کریدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اہل مدینہ کے دیدود انش رکھنے والے لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے تیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت سیدنا صدیق اکبڑ کو اللہ کا پیٹیبر سمجھ کر سلام کرنا شروع كرديال چنانج صديق أكبر مصافحه كرتے رہے تاكه ميرے محبوب علي كى تھکاوٹ میں مزید اضافہ نہ ہو۔ جب سب حضر ات مصافحہ کر کے ہیڑھ کیے اس و فت سورج نکل آیا۔ اس و قت لو گول نے دبیکھا کہ جس کو وہ نبی اکر م علیہ سمجھ رہے تھے انہوں نے اپنی چاور اٹھائی اور اپنے ساتھی کے سریر چھادی۔ و نیا کو بھریہ ہے چلا کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ہے ، نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ قربان جا کیں صدیق اکبڑ، آپ کی اتباع سنت پر کہ آپ کے سامنے اسنے او کٹے موجود تھے مگروہ آ قداور غلام میں فرق نہ کر سکے۔ گفتار میں ، کر دار میں ، رفتار میں ، اور ساس میں اتنی مشابہت تھی، نقل اپنے آپ کواصل کے اتناقریب کر پیکی تھی کہ کی کوفرق کا پہتہ ہی نہ چلا۔ د ليل تمبر 6:

جب نی اَرَم عَلِی ﴿ پَنِی وَ نِي مَازِل ہُو نِی اور آپ عَلِیکہ اینے گھر تشریف لائے اورا پی زوجہ محرّ مہ ہے ارش دِ فرمایا زِ مِلُونی زِ مِلُونی مجھے مبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل او ژھاد و۔اس وقت آپ عصفے پریٹان تھے کہ کمیں میں بلاک نہ ہو جاؤں۔ فرمایو ابنی خُسْیْتُ عَلی نَفْسِی ( جھے اپنی جن کا خوف ہے)۔ سیدہ خد بجة اسحر ک نے بیہ سنة ي فرمايا كلًا بركز نتيل. والله، الله كانتدى فتم الك لمصل الرّحم ب توصل ر حى كرنے والے بيں و تحمل الككل آپ بسر وال كا سار اپنے والے بيں۔ و تَكُسِبُ الْمُعْدُومِ اور جن نے پاس بَجْم ند ہو ان تو كما كرد ہے . لے بيل۔ و نَقْرِیءُ المصیّف آپ مہمان نوازی کرنے والے بیّں۔ و تعین علی نزائب المحق اور الحیمی با تول پر آپ مدو کرنے والے بین۔ اس طرح حضرت خدیدی ایک کی نے اپنے آتا کی پانچ صفتیں گنوا ئیں اور عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں کریں

کتابول میں لکھاہے کہ جب حضرت ابو بحر صدیق کی و فات ہو ئی تو آپ کی و فات کے پچھ عرصہ بعد آپ کے غلام کوایک صاحب لیے۔انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ذرا ہے آ قا کے بارے میں توہنادے کہ تیرے آ قاکیے تھے ؟ کیونکہ تونے ان کی خدمت ں ، تو ان کے ساتھ دن رات اکٹھار ہااور تو نے ان کے ساتھ زندگی کا میشتر و فت اکٹے گزارا۔ ذرا ان کا نقشہ تو تھینے و بیخے؟ اس غلام نے جواب دیا إنّه لَیَصِلُ الرّحِم وہ تو صلہ رحی کرنے والے تھے، و یَحْمِلُ الْمُکَلُّ اور وہ بے ساروں کا سمارا بنے والے تھے اور نیک باتوں پر لوگوں کی مدد سمارا بنے والے تھے اور نیک باتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے تھے اور نیک باتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ سیمان اللہ، وہی پانچ صفین گنوائیں جو حضرت خدیجہ نے اپنے آتا عیان کی کوائی جو سیمان اللہ، وہی پانچ صفین گنوائیں جو حضرت خدیجہ نے اپنے آتا عیان کی مدت اتحادی نصیب تھی۔ سیمان میں وزن :

#### ایک علمی نکته:

ہے جبکہ ابو بڑاکو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ کے ساتھ معیت عطافر مادی تھی۔ وہ تواِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کے مصداق ایسے مقام معیت میں داخل ہو کیکے تھے کہ جدائی ممکن ہی نہیں تھی اس لئے بعدی کا لفظ ان کے اوپر آبی نہیں سکتا تھا۔ میرے محبوب عَلِي عَلَي مِن مِن الله سَكَانَ بَعْدِي نَبي تو پُربعد مِن تو عمرٌ بي كانمبر آتاتها نسبت حاصل کرنے کے ذرائع :

محترم جماعت! نبست کا حاصل کرنا آسان ہے اگر اس سلسلہ میں بتین کا مول کا خیال ر کھا جائے ، ایک بیہ کہ انسان بھو کا رہے ، جتنا پہیٹ بھر کر کھائے گا اتنی ہی غفلت زیادہ ہوگی۔ اور آج تو سارا فتور اس پہیٹ ہمر کر کھانے کا ہے۔ تصوف کے ذکر و مرطقے ای لئے اثر نہیں کرتے کہ ڈکار مار کر کھانے کی عادت ہوتی ہے، ڈٹ کر کھاتے ہیں اور جم کر سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت! اثرات ہی شیس ہوتے۔ امام غزالیؓ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں دووفت کھانا کھائے اسے بھوک کا پیدیبی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ فناوی تا تار خامیہ میں لکھاہے کہ اگر پہیٹ بھر اھخص کسی کو تھیجت کرے تواس کی تھیجت کا اثر نہیں ہو تااور آگریبیٹ بھرے مخض کو تھیجت کی جائے تواس پر نفیعت کا اثر نہیں ہوگا۔

د و سری بات بیر که انسان معاصی (ممنا ہوں) ہے جینے کی کو سٹش کرے۔ باور کھنا کہ نیکی کرنا آسان ہو تاہے مگر ممناہ ہے چیا مشکل کام ہو تا ہے۔ آپ ذکر و مراقبہ کئی سنی تھنے نہ سیجے ممر منا ہوں سے مجنے کی کو سش سیجئے۔ جتنا منا ہوں ہے بچیں کے نسبت کا راسته اتنا بی زیاده ہموار ہو جائے گا۔ اور تیسری بات پیہ کہ سمی کو تکلیف نہ و بیجئے۔ ان تین با تول کو بورے اجتاع کا نجو ڑ سمجھ لیجئے۔ جو آدمی ان تین با توں کا خیال ر کھتا ہے اس کیلئے نسبت کا حاصل کر نابہت ہی آسان ہو جا تا ہے۔

خطبات فقير المست كامقام

#### اسم اعظم کی حفاظت :

محترم جماعت! نسبت کے حصول کیلئے اپنے سینوں کو پاک کر لیجے۔ ایک صدب اسم اعظم سیکھنا چا ہتے تھے۔ لہذا اس نے اپنے شیخ سے کہا، حضر ت! مجھے اسم اعظم سیکھنا و ہجئے۔ فیل پر تن میں کو ئی چیز ہمد کر کے وی اور فرمایا کہ اسے فدال جگہ بہنچ دو مگر تم اسے کھول کر ند و کھنا۔ وہ بر تن لے کر چاہ گیا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ و کمچے لیتا ہوں اس میں کیا کچھ ہے۔ جب کھولا تو و یکھا کہ اس میں چوہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈ ھکنا اناراوہ کھاگ گیا۔ جب وہال بر تن پہنچایا تو وہ خالی تھا۔ شیخ نے بھے ہی اس نے ڈ ھکنا اناراوہ کھاگ گیا۔ جب وہال بر تن پہنچایا تو وہ خالی تھا۔ شیخ نے میں کر شیخ نے فرمایا ، کیا بنا ؟ کہنے گئے ، حضر ت! میں نے تو صرف بر تن دیکھنے کی کو شش کی تھی۔ یہ من کر شیخ نے فرمایا ، جب تم ایک چھوٹی می چیز کی حف ظت نہیں کر سکتے تو اسم اعظم کی حف طت نہیں کر سکتے تو اسم اعظم کی حف ظت نہیں کر سکتے تو اسم اعظم کی حف ظت کسے کرو گے ؟

پس مشائح کرام نسبت کا نور بھی اس آدمی کے ول میں القاء فرماتے ہیں جو اس کی حفاظت کرنے اور لاج رکھنے کے قابل ہو۔

## نبست كيلير تن كى صفائى:

محترم جماعت! ہمر مدہ چاہتا ہے کہ مجھے نسبت طے گراس نسبت کے لئے یہ تن تو صاف کر لو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگا ہوا پیالادے کر کے کہ جی مجھے اس میں دودھ ڈال دیجئے تو یقینا آپ کی غیر ستاس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس ناپاک بر تن میں آپ دودھ ڈالیس۔ آپ کہیں ہے کہ بیہ آداب کے خلاف ہے۔ جس طرح نجاست والے برتن میں دودھ نہیں ڈال سکتے بالکل اسی طرح گنا ہوں والے سینے میں نسبتوں کوالقاء نہیں کر سکتے۔ ول کے اندر پہلے طلب پیدا کرنا پڑتی ہے بچھ للدرب العزت مربانی فرمادیتے ہیں۔اللدرب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے ور انسان کے دل کے برتن کو بھر دیا کرتی ہے۔ یاد رکھئے کہ جس گھر کے اندر کو ئی قسو ہر لگی ہوئی ہواس گھر کے اندرر حمت کا کوئی فرشنہ نہیں آتا، جس دل میں کسی غیر لی تصویر ہو بھلااس دل کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے۔اس لئے دلوں کو اک کر لیجئے۔ آپ کا کام دلول کو صاف کرنا ہے اور رب کریم کا کام نبعت کو القاء

ينخ ڈاکیے کی مانند ہو تاہے:

اگر آپ سینہ صاف کرلیں گے تو آپ کے پیخ نبعت القاء کرنے ہے رک نہیں سمیں گے۔ اور اگر کوئی شیخ کسی کو اس کا اہل پانے کے باوجود نسبت القاء نہیں کرے گا و اس پین کی اپنی نسبت سلب کرلی جائے گی۔ کتنی بار ایبا ہوا کہ بعض مشائخ نے اشار ہ و نے یہ بھی آگے نسبت منتقل نہ کی تو ان کو خواب میں متایا گیا کہ یہ المانت ہے سَمارے گھرکی کوئی چیز شیں اِنَّ اللّٰہَ يَامُو کُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِها لقد تعالیٰ تمہیں تھم ویتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے الل کے سپر و کر دو۔ لہذا یہ نسبت یک امانت ہے اور شیخ ڈاکیے کی مانند ہو تا ہے۔ آپ نے اپنے دل کو محنت ، طب، ، جزی ، انکساری اور للّہیت ہے صاف کرنا ہے ، پھر اللہ تعالیٰ شخ کے ول میں وہ لیفیت ڈال دیتے ہیں جس سے مدے کے سینے میں نسبت کا القاء ہو جاتا ہے۔ اس سے سینے روشن ہو جاتے ہیں اور پوری دنیااس کی پر کتیں دیکھتی ہے۔ ى و فكربيه :

آج نبیت کے طلبگار تو کئی ہیں ممر نبیت کیلئے سینوں کو تیار کرنے والے بہت

یوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے جب تک ان ہوں کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک نبیت کا نور نصیب نہیں ہو گا۔ آج تو جن دلول پر بھی نظر ڈالی جاتی ہے وہال دنیا تھر ی نظر آتی ہے ، وہال دنیا جی ہو کی نظر آئی ہے۔ میرے پیرومر شد حضرت مرشد عالم فرمایا کرتے تھے۔ طال ول جس ہے میں کتا کوئی ایبا نہ ما ست کے بعرے تو کے اللہ کا بعدہ نہ مل الله تعالى جميں بھی نبت كا نور عطا فرمادے تاكه جارى آخرت مھيك ہو عائے۔ (آمین ثم آمین)

وَ اخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥



# U.B.E. KUBAI

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ اللهُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

## تقویٰ کیے نصیب ہو تاہے؟

جوانسان اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچائے اسے متقی یا پر ہیز گار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر ہیز گار لوگوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان کے اکمال کو قبول کر کے ان کو اپنا اور این کے اکا کا لوقول کر کے ان کو اپنا اللہ رمالیتے ہیں۔ یہ پر ہیزگاری خوف خدا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک ول ہیں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو تب تک انسان کسی ضابطے کا پاہم نہیں ہو تا۔ اللہ تعالیٰ کی یاوول سے نگلی ، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اور انسان کا خیال گنا ہوں کی طرف سے ہی اور انسان کا خیال گنا ہوں کی طرف سے ہی اور انسان کا طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ما تکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ما تکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی خشیت ہی ما نگا کریں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے لئے گنا ہوں سے چا آسان ہو جا تا ہے آگر محبت اللی نصیب ہو جائے تو انسان شوق کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے۔

#### گنا ہول سے بچنے کی اہمیت :-

سنے اور دل کے کانول سے سنے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا کہ اب پروردگار! ہم تیرے حکمول کی فرمانبر داری کریں گے۔ اس لئے ہمیں خاطب کرتے ہوئے اللہ درب العزت نے باربار فرمایا یا ٹیٹھا الگذین آھنو ااے ایمان والو! مطلب میہ ہے کہ ہم نے تشکیم کر لیا ہے کہ اے پروردگار! اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی۔ ہمیں ایبا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے گن ہول سے بچ جا کیں اور ہماری زندگی معصیت سے خالی ہو جائے۔ یاو رکھئے کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ ویتا ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ ویتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس مدے کی دعاؤں کو رو کرنا چھوڑ ویتا

جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگاری کم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ پندیدہ ہے کہ بندہ نظی اعمال کم کرے گر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی نظی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا، تسیبی ت زیادہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ وظیفے نہیں کر سکتا تو کوئی بت نہیں گر سکتا تو کوئی بت نہیں گر سکتا تو کوئی بت نہیں گر سکتا تو کوئی ہوں سے مکمل چنا چاہئے۔ کوئی کام ایسانہ کرے جو معصیت ہو۔ اس لئے مش کے وضاحت کرتے ہیں کہ جوبندہ عبادت کی کشرت کرتا ہے گر اس کے ساتھ زبان سے گناہ کرتا ہے، آگھ سے گناہ کرتا ہے ، دل و و ماغ سے گناہ کرتا ہے وہ اس در ہے کو نہیں یا سکتا جس کو وہ انسان یا لیت ہے جو عبادات تو زیادہ شیں کرتا ہے۔ اس کرتا ہے ہو عبادات تو زیادہ شیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ زبان سے کو نہیں یا سکتا جس کو وہ انسان یا لیت ہے جو عبادات تو زیادہ شیں کرتا ہے۔

# خوف خدا کے در جات

خوف خدا بھی اللہ رب العزت کی ہوئی نعمت ہے۔ امام غزائی کے نزدیک اس کے حمین در جات ہیں۔

#### 🚹 . عوام الناس كاخوف :-

سب سے ادنی در جہ عوام الناس کا خوف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کبیر ہ كا مر تكب ہو تواس كو پيۃ ہو تاہے كہ ميں نے من مرضى كر كے اللہ تعالى كے احكام كو توزاہے، جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں گاتو مجھے اس کیسز اللے گ۔ جیسے کوئی جے ہر تن توڑوے تواہے یہ خوف دامن میرر ہتاہے کہ اب امی میری پٹائی کرے گی۔ یا جس چیز ہے منع کیا گیا تھاوہ کام کر کے کوئی نقصان کر ہیٹھا تواس کو ڈر لگتا ہے کہ ابد جی مجھے ماریں گے۔ یہ عوام الناس کاخوف ہے۔

#### \_2 . صالحين كاخوف :-

دوسرا خوف اس سے بلند درجے کا ہے اسے کہتے ہیں ''صالحین کا خوف'' صالحین کاخوف میہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو نیکی کرے اور ً لنا ہول سے بچے مگر پھر بھی اس کے دل میں بیہ خوف رہے کہ پیتہ نہیں میرے بیہ اٹمال امتد رب العزت کے بال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاری یہ عبادات اس قابل کمال کہ برور د گار کی شان کے مطابق ہو سکیں۔وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابیانہ ہو کہ ہماری عبادات کو ہمارے منہ پر ہی مار دیا جائے۔ یہ ا کے اعلیٰ در ہے کا خوف ہے کہ انسان نے نیکیاں بھی کیس مگر تبولیت کے بارے میں دل کانب بھی رہا ہو تاہے کہ

میری قسمت ہے الی ! یائیں یہ رنگ تبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے سلف صالحین کے بارے میں کتابوں میں تکھا ہے کہ وہ ساری ساری رات عبادات میں گزار دیتے تھے، عشاء کے وضوے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے مگر صبح کے وفت ان کے چروں پر ایسے ندامت ہوتی تھی جیسے وہ ساری رات کبیرہ گناہ ک مر تکب ہوتے رہے ہوں۔وہ اپنی دے ؤل میں عاجزی کا بول اضمار کرتے تھے ، " ھا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرِفْنَاكَ حَقٌّ مَعْرِفَتِكَ" الله الله! هِي تيرِي عبادت کاحق تھا ہم ادانہ کر سکے اور جیسے تیری معرفت حاصل کرنی چاہئے تھی ہم وہ بھی جا صل نہ کر سکے۔

#### 3 . عارفين كاخوف : -

تیسرے درجے کا خوف ''عار فین کا خوف ''ہے۔ یہ ان بوگول کا خوف ہے جن کے دل معرفت الی ہے تھرے ہوتے ہیں۔ان کی زندگی سوفیصد شریعت و سنت کے مطابی ہوتی ہے مگر ان کے دل پھر بھی ذررہے ہوتے ہیں ، کانپ رہے ہوتے ہیں۔وہ اس لئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہا طنی تعتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطاکی ہیں معلوم نہیں کہ ہم ان کو موت تک مُفاظت پہنچایا کیں گے یا نہیں۔ معنوم نہیں کہ ہمار اانجام کس حال میں ہوگا۔ ہی وہ خوف ہے جو اللہ والوں کو تڑیار ہاہو تا ہے۔وہ ڈررہے ہوتے ہیں کہ کو ظاہر میں ہمیں اعمال کی توفیق حاصل ہے ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، قرآن یاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں ، تسبیحات بھی کرتے ہیں اور وین کے کا مول میں بھی گئے ہوتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے۔ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک ان کو اطمینان نہیں ہو تا۔وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہو گیا تو یہ ساری کی ساری عباد تنس یاؤں کی نوک ہے اژادی جائیں گی۔اس کے باوجود کہ زندگی تھر کی عباد تیں ہوتی ہیں ، مجاہدے ہوتے ہیں ، محنتیں ہوتی ہیں ممر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ساری زندگی سجدے میں بڑے رہ جائیں تو بھی ہاری عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے لا کُق نہیں۔ بس بیہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری ٹو ٹی پھوٹی عباد توں کو قبول کر لیتا

-4

#### الله تعالیٰ کی شان بے نیازی :-

بلتم باعور بنی اسر ائیل کا بہت ہوا عبادت گزار تھا۔ پروردگار عالم کی شان بے نیازی کا اظہار ہوااور اس کی پانچ سوسال کی عبادت کو ٹھو کر لگاد ک گئے۔ قرآن مجید میں اس کی تشبیہ کتے کے ساتھ دی۔ "فَمَثَلُهُ کَمَثَلُ الْکَلْبِ" (پس اس کی مثال کتے کی مائند ہے)
کی مائند ہے)

#### سيد ناصديق اكبرٌ اور خوف خدا: -

جس کو اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا جتنا ذیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ذیادہ ڈرتا اور
کا نیتا ہے۔ امت محمد یہ عَلَیْ ہیں سے سیدنا صدیق اکبر کار جہ سب سے بلند وبار ہے
کیونکہ ان کے ول میں خوف خدا کی ایک خاص کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف تو
ان کو زبان نبوت عَلِی کے بھار تیں مل رہی ہوتی تھیں ، یار غارین رہے ہیں ، ثانی
اٹنین کہلار ہے ہیں ، صدیق کالقب پار ہے ہیں ، عشرہ مبشرہ میں شامل ہور ہے ہیں ، "
اٹنین کہلار ہے ہیں ، صدیق کالقب پار ہے ہیں ، عشرہ مبشرہ میں شامل ہور ہے ہیں ، "
وضی اللّه عَنْهُم وَ رَضُواْ عَنْهُ " کا مرده وانفزا سن رہے ہیں گر دوسری طرف
ان کے ول میں یہ خوف ہوتا تھا کہ معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ موت تک مخاطب بنی پاکس کے یا نہیں۔ للذا انہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ہروقت ڈرر ہتا
پاکس کے یا نہیں۔ للذا انہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ہروقت ڈرر ہتا
تقا۔ فرایا کرتے تھے ، کاش! میر کی مال نے جھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کاش! میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کاش! میں گھاس کا شکا ہوتا۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کی خفیہ تہ ہوتے تھے۔

لفظ'' خفیہ تدبیر'' کامفہوم :-یہ ''خفیہ تدبیر'' کے الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی افسر کسی ماتحت ہے کسی بات پر ناراض ہو جائے تووہ اپنی نارا نسکی کو ظاہر تو نہیں کر تا تگر اندر ہی اندر ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ اس کاوہ ماتحت نو کری چھوڑ کر چلا جاتا ہے باوہ ماتحت کو مسی نہ مسی معاملہ میں ضرور پھنسادیتا ہے۔ بیہ عام طور پر خفیہ تدبیر کہلاتی ہے۔ خیر اور شر کی تقدیریں :-

الله رب العزت كے بارے ميں ہم نے يہ تشكيم كر لياكه "وَالْقَلَار خَيْرهِ وَ شَرّہ مِنَ اللّٰهِ مَعَالٰی" لِعِنی خیر کی نقتہ ریاور شرکی نقتہ ریالتہ تعالٰی کی طرف ہے ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سمی کے بارے میں خیر کااراوہ فرما لیتے ہیں تو حالہ ت ایسے بنادیتے ہیں کہ انجام مخیر ہو تا ہے اور جب کسی کے بارے میں شر کاارادہ كرليتے ہيں توحالات ايسے بناديتے ہيں كہ انجام براہو تا ہے۔

# خیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر

جب قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ہمدول کو پخشنے پہ آئمیں گے توالیمی تداہیر اختیار فرمائیں گے کہ مدول کے گنا ہول کو بھٹنے کے بہانے بیتے جیسے جائیں گے۔ بیہ خیر والی خفیہ تدبیریں ہوں گی۔

#### ایک محدث کی مخشش:-

ایک محدث فوت ہونے کے بعد سمی کو خواب میں نظر آئے۔اس نے یو چھا، حضرت! آگے کیا ہتا؟ فرمانے لگے کہ ایک عمل کو میں چھوٹا سمجھتا تھا مگریرور د گار کے ہاں قبول ہو ممیااور میری مخشش ہو گئی۔اس نے بوجھا، حضرت!وہ کون ساعمل تھا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میں احادیث کی کتابت کررہا تھا۔ میں نے اپنا تغلم دوات میں ڈیو کر

نکالا۔اسکے اوپر سیابی لگی ہوئی تھی۔ایک مکھی آئی اور اس سیابی کے اوپر بیٹھ گئی۔ میں نے سوجا کہ میہ پیای ہوگی ، چلو میں تھوڑی و برے لیے قلم روک لیتا ہوں۔ چنانجے میں نے ایک کھے کے لئے قلم وہیں روک لیا کہ عکھی سیابی چوس لے۔اس کے بعد وہ مکھی اڑ گئی اور میں نے لکھٹا شروع کر دیا۔ میں تواس عمل کو بھول گیا قد مگر نامئہ اعمال میں موجود تھا۔ برور د گارنے فرمایا کہ تم نے مکھی کی بیاس کا خیال رکھا آج میں تیری یاس کا خیال رکھتے ہوئے تھے جہنم ہے پر کی کرویتا ہوا۔ سی ن سد

#### اد ب کی و جہ ہے مخشش کاو عد ہ :-

حصرت مجد د الف ثانی فرماتے ہیں کہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا۔ دوران تح سر جب ممجی قلم رک جاتا تو میں اس کو ناخن پر چلا تا اور نیمر لکھتا۔ اس طرح کچھ سیا ہی ناخن پر لگ گئی۔ میں مختلف کا مول میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مجھے رفع حاجت کے لئے بیت الخلاء جانا یزا۔ ابھی قضائے حاجت کے لئے میٹھنا ہی جاہتا تھا کہ ناخن پر سیاہی و یکھی مجھے فورا خیال آیا کہ اگر میں فارغ ہوا تو یہ سیابی بھی و صلے گی اور گندگی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں نے اپنی حاجت کو مؤخر کیااور بیت الخلاء ہے باہر آگیا اور اس سیابی کو یاک جگہ پر دھویا۔ ابھی دھو کر فارغ ہی ہوا تھا کہ الله رب العزت نے الهام فرمایاء احد سر ہندی! تیرے اس ادب کیوجہ ہے جس نے جنم کی آگ کو مجھے پر حرام کر دیا۔

### زبيده خاتون کې مخشش :-

زمیدہ خاتون نے نہر زمیدہ بواکر بغداد سے عربستان تک یانی پہنچایا۔وہ خاتون کم سن میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش کپیوں میں مصروف تھی۔ جھولا جھولنے کے دوران اس کا دوپٹہ سر ہے سر ک الله تعالى كى حفيه تدبيرير 110

گیا۔ د ویشہ ابھی اتر ابی تھا کہ ا**ذان کی آواز آئی۔اس نیک خاتون نے فی** الفور جھولار و ک اور اپناسر دو پٹے سے ڈھانیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار کرو فات یا گئی۔ ایک رشتہ رار نے خواب میں دیکھااور ہو چھا، زمیدہ! تیرا کیا بنا؟ کہنے گئی ، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا۔ پھر اس شخص نے خواب بی میں کہا ، آپ نے طویل نہر بوائی تھی دی کام آگئی ہو گی۔ تو زمیدہ نے کہا، نہر تو بوائی تھی لیکن وہ میر ک مغفرت کا سبب نہ بن سکی۔ پھر اس سائل نے بوجھا، پھر آپ کی مغفرت کیسے ہو گی ' اس نے بتایا کہ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی تووہ دویثہ جو میں نے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سریر رکھا۔ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے الیی تبولیت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ، تونے میرے نام کی ایسی تعظیم کی ، ج آج ہم بھی تمہیں جنت میں داخل کرتے ہیں ، نہر اور دوسر ہے اعمال کا تو یو چھا ہو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔

روز محشر شیطان کی خوش فنمی :-

قیامت کے دن اللہ رب السرت کی رحمتوں کا اتنا تلہور ہوگا کہ حضرت قاری مح طیبؓ فرماتے ہیں کہ ایک ایباوقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امیدلگ جائے گی کہ شاب آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا ا ظہور ہو گا تواللہ تعالیٰ اینے ایمان والے گہمگار بیدوں کی یقینا عشش فرمادیں ہے۔

#### کلمہ طیبہ کی برکت سے مخشش:-

روز محشر انسان کی مختش کی کئی صور تیں ہول گی۔ائٹد رب العزبت ایمان والے ا بک بندے کو بلائنیں گے۔اس کے ننانوے دفتر محنا ہوں کے ہوں گے۔اس مند \_ کے دل میں میہ بات ہو گی کہ میں آج عذاب سے نہیں ج سکتا۔ اللہ رب العزب

فرمائیں سے ،اے مدے! تمهاراایک عمل ہمارے پاس موجود ہے ، ہم اس کو بھی تیرے نامئہ اعمال میں تولیں گے۔ پھر ایک فرشتہ کا غذ کی ایک چھوٹی سی پر چی لائے گا۔اے عرفی میں بطاقہ کتے جیں۔اور صدیث بطاقہ عی کے نام سے یہ صدیث مشہور ہے۔وہ اسے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا۔وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ گنا ہول کے ننانوے دفتر ملکے رہ جائیں مے۔اور نیکیوں کا دفتر جمک جائے گا۔وہ برہ ہو جھے گا،اے الله! به کیا تھا؟ فرمایا جائے گا، میرے مدے! تونے کلمہ پڑھا تھا، اس کا غذیر تیر اکلمہ لکھا ہوا تھا، یہ کلمہ تیرے نانوے دفتروں ہے بھاری ہو گیا۔ سجان اللہ

#### نوا فل کی پر کت ہے مخشق :-

سیجے ایسے لوگ ہول مے جن کے مناہ ننانوے دفتر دل سے بھی زیادہ ہول گے۔ الله تعالی ان کے لئے ہمی عشق کے حالات منادیں گے۔اس کی بیہ صورت نے گی کہ الله تعالی این محبوب علی کے بالا کیں ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آومی کس سے سواری کرایہ برلے اور کے کہ بیل آپ کو ایک سوروپیہ دول گا، مجھے ایک من وزن کسی دوسری جگہ لے جانا ہے۔ ممروزن لے جاتے ہوئے ایک من سے دس کلو زیادہ تھا تو شریعت کا تھم ہے کہ زیادہ او جھ کا منمان دینا پڑتا ہے بعنی اس کے اضافی بیے ویتارزیں گے۔

اس طرح الله رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ کو بلائیں مے اور محبوب کی امت کے بارے میں فرمائیں سے اے میرے محبوب علیہ ایس نے آپ کی امت پر فرائض اور واجبات کا او جدر کھا تھالیکن آپ نے میری اتنی عبادت کی ، ا تنی عبادت کی کہ آپ کی کثرت عبادت کو دیکھ کر آپ کی امت نے نوا فل اور سنن کو بھی اداکیا، یہ ایک اضافی یو جد تھاجو آپ کی امت کے سرول پر رکھا گیا لنذااب مجھے اور

آپ کواس کا صان دیتا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ یو چیس کے ، اے اللہ!اس کا ضمان کیا ہو گا؟ اللہ تعالی فرمائیں گے ،اے میرے محبوب علی ! آپ ان بدوں کے برے میں شفاعت میجے۔ میں آپ کی شفاعت قبول کر کے ان کی بخش فرمادول گا۔ چنانچہ امت محمدید علی کے وہ لوگ جو نوا فل بھی ذوق شوق سے پڑھتے ہوں گے ، اللہ تعالیٰ ان نوا فل کو بھانہ بنا کر ان کی مختش فرمادیں گے۔

بخشش کی انتنا :-

بلآ خرا کیک ایباوفت آئے گا جب گنمگار انسان رہ جائیں گے۔اب ان کو بھی ایند تع لی جا ہیں گے کہ حش دیں ، تو پرور د گار عالم فرشتوں کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتو! میں نے جب تنہیں کماتھ کہ " اِنبی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" مِن زمن مِن إبانائب بنارها بول توتم في جواب ميل كر تفا" اتجعل فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها و يُسفِكُ الدِّمَآءَ "احالله! كي آب زين من اس کو اپنا نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد مجائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اے میرے فرشتو! تم نے ان الفاظ کے ساتھ میرے ان مدول کی غیبت کی تھی اور میری شریعت کا قانون ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرے تواس کی نیکیاں اس بدے کو وے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ چو تکہ تم نے ان ان نول کی غیبت کی تھی لنذا تمهاری کروژوں سالول کی عباد تول کا تواب آج میں اینے انسانوں کے اوپر تقسیم کررہا ہوں۔ یوں اللہ تعالی فرشتوں کی عبادت کو گٹھگارا نسانوں پر تقسیم کر کے ان کی مغفرت فرمادیں گے۔ سجان اللہ

# شرکےبارے میں اللہ تعالی کی خفیہ تدابیر

جسے یہ خفیہ تدبیر میں خیر کے بارے میں ہوتی ہیں ایسے ہی خفیہ تدبیر میں شر کے ے میں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عار فین ہروفت اینے انجام کے بارے میں مندر ہے ہیں۔

ر کی خفیہ تدامیر کی علامات :-

یادر کھنا کہ ظاہر میں ہندہ وین کا کام کررہا ہو تاہے کیکن اندر سے وہ دین ہے محروم ر ہا ہو تا ہے۔ چنانچہ شر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر کی چند علا متیں سن

-ایسے مدے کواللہ تعالیٰ وین کاعلم دیتے ہیں مگر عمل کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔

۔ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں تکر اخلاص سے محروم کر دیتے ہیں۔

اس کو اولیاء کی صحبت تو دے و سیتے ہیں ممر اولیاء کا ادب اور ان کی عقید ت ول ے تکال لیاکرتے ہیں۔

نیعنی ظاہر او بین کا کام کررہا ہو گا تمر حقیقت میں سیجھ بھی ہلے نہیں ہو گا۔

ب مؤذن كاعبريتناك انجام : -

ایک مؤذن معم کی جامع مسجد میں اذان دیا کر تا تھا۔ ظاہر میں وودین کا کام کرنے ؛ تھالیکن اس کے ول میں خوف خدانہ رہا۔اس کے دل میں فسق و فجور بھر چکا تھا۔ ے د فعہ وہ اذان دینے کے لئے مصر **کی ا**س مسجد کے میتار پر چڑھا۔ مینار کے اد ھر اد ھر مکانات تھے۔ایک مکان میں اس کی نظریزی تواہے کوئی خوصورت لڑکی نظر آئی۔ اس کے دل پر ایسااٹر ہواکہ اذان وینے کی جائے وہ بنچے اتر ااور اس گھر کے یاس جاکر ، معلومات لیں کہ یہ لڑکی کون ہے ؟ کس نے کما کہ فلاں جگہ اس کاباب ہے۔ بیاس کے یا سے کیا ، معلومات لیس کہ آپ کون ہیں ؟ اس نے کما کہ ہم عیسائی ہیں اور یہاں نے آ کرے ہیں۔ ابھی ایک ون ہوا ہے کہ ہم یہاں آکر ٹھسرے ہیں۔اس نے کما کہ اچھا میں جابت ہوں کہ میں آپ لوگول کے ساتھ تعلقات رکھوں۔اس عیدنی نے کماکہ اس کے لئے شرط میہ ہے کہ متہیں ہمارے وین پر آنا پڑے گا، پھر میں اپی بیشی کا تمهارے ساتھ رشتہ مھی کر دوں گا۔

یہ بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمهر ہے دین کو قبول کر لیتہ ہوں۔ عیسائی نے کہامیرے ساتھ ، آؤ۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ سٹر ھیال چڑھ کر مکان پر جانے لگا۔ ابھی جو تھی ہے یہ نچویں سٹر ھی چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا یوؤں پھسلا ،گرون کے بل ینچے سرا اور وہیں پراس کی جان نکل گئی۔

مینارے پر چڑھا تھااذان وینے کے لئے ، ٹگر اللہ تعالیٰ کواس کے اندر کا فسق و فجور نا پندتھا، جس کی و جہ ہے پرورد گار نے حالات ایسے ہناد ہے کہ جبوہ مینار ہے ینچ اتر ا، اس و نت وہ ایمان سے خالی ہو چکا تھا۔

#### قرب قیامت کی ایک علامت :-

صدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ تم دیکھو سے کہ ایک آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہوگا گمر جب رات کو سونے کے لئے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ باتیس میں جو اللہ والوں کو ڈر اربی ہوتی ہیں۔وہ رورو کر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں ، پرور د گار کی جناب میں آہ و زاریاں کر

رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ! تو مربانی فرماء ہمیں کہیں ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمادیتا ، اے اللہ! تو نے جو علم و عمل والی نعمت عطا کی ہوئی ہے کہیں موت سے پہلے اس سے محروم نہ کر دینا۔

حضرت شيخ الهندٌير خشيت اللي : -

یخ الهند حصر ت مولانا محمود حسن کاواقعہ ہے کہ جب آپ کو مالٹا کے اندر قید کر ویا کمیا تووہاں آپ کے شاگر و حضر ت مول نا حسین احمد مدنی اور حضر ت موایا نامر سر گل اُ بھی تھے۔اور کئی حضر ات بھی تھے۔اتنے میں اطلاع ملی کہ انگریز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لو کول کو مالٹامیں ہی قیدر کھا جائے گااور ان کواتنی تکیفیں پہنچ ئی جائیں گی کہ اد حر بی ان کو موت آ جائے۔واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الهندُ نے ساتورونا ثمروع کردیا۔ ہرونت رویا کرتے تھے۔ آنکھول سے آنسونی بے گرا کرتے تھے۔ شکر دحیران ہوئے کہ ہمارے استاد تؤیزے عزم واستقامت کے بیاز تھے ، یہ موت **ی بات سن کراتنا کس لئے روتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے۔ حصر ت کو حمانا بھی اچہا نہیں** لکتا تھا۔ ہر وفت ہی روتے رہتے تھے۔ طبیعت کثیر البکاء بن گئی تھی۔ جب ذر اکو نی ہات ہوتی تو فورارونے بیٹھ جاتے۔ شاگر د آپس بیٹھے اور کتے کہ حصر سے شی الهند کو کی ہوا؟ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم حصر ت ہے بات کرتے ہیں کہ اگر موت بھی آئی تو شادت کی موت مل جائے گی ، ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ؟ آپ ا نتا ً ریہ اکیوں فرماتے ہیں ؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔

چنانجے حضرت مخے الند ؒ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور رور ہے تھے۔ یہ تینوں **ٹاگر د ان کی خد مت میں جاکر ہیٹھ۔ انہوں نے بات چھیڑی کہ حضر ت! جب انسان** اللہ کے رائے میں ہواور اس کی جان چلی جائے تووہ شہید ہو تاہے ،اس کو در ہے ملتے اں مصرت! ہمیں موت بھی آئی تواللہ تعالیٰ کے ہاں شادت لکھی جائے گی۔ جب

حضرت مول نامجز برگلؓ نے بیہ بات کہی تو شیخ الهندُ نے ان کو غصے بھر ی نگاہو ۔ ہے و یکھااور فرمایا ، غزیر گل! تنهیس کیا معلوم التد تعان کی شان ہے بیازی ہے ڈر تا ہول کہ وہ مبھی مبھی ہمدے کی جان بھی لے لیتا ہے اور اس جان کو قبول بھی نہیں کیا کر تا۔اس و فت ان شاگر دول کی چینیں نکل گئیں کہ او ہو ' حضر ت کی نظر کس بات پر

#### الله والول کی آهوزاری :-

محترم جماعت! جو جتناعكم وا ما هو گا، جتناعمل والا موگا، جتنامعر فت وار مو گاوه ليكي بھی زیادہ کر رہا ہو گا تھر ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی رہا ہو گا، وہ کانپ رہا ہو گا۔ کیو نکہ وہ جا نتا ہے بروروگار کے غصے کو۔وہ جانتاہے بروردگار کی نارا ضکی کو،وہ جانتاہے پروردگار کی عظمتوں کو ، اور اسے پیتہ ہے کہ جب پرور دگار کی بے نیازی کا معامد ہو تا ہے تو پھر تو وہاں بر بروے بروں کو پھٹکار دیا جاتا ہے ، اس لئے چھر ڈر کر اینے پرور د گار کی جرگاہ میں آہ وزار بیال کر تا ہے کہ اے اللہ! میں تیری بے نیازی سے ڈر تا ہوں ، میں تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں ،اے اللہ! تو نے جوایمان کی دولت عطا فرمائی ہے موت تک اسیسلامتی کے ساتھیہ پیادینا۔اے امتد! تو نے جو اپنی معرفت عطاک ہے موت تک ا سے محفوظ پہنچانے کی توفیق دے ویا۔

#### آخریه خوف کپ تک ؟

التدوالوں کا بیہ خوف زندگی میں زائل نہیں ہو سکتا ، زندگی بھر رہے گا۔ کو ئی کتنا بدید مرتبہ ہی کیوں نہ ہو جائے ، گئی بشار تیں کیوں نہ یا جائے ، جب تک موت شیں آ جاتی اس وفت تک کسی کو یقین نہیں کہ میر اا نبی م کیا ہو گا۔ اس لئے فرمایا کہ تم اللہ کی عهدت كرو" حَتْمي يَا ْتِيكَ الْمَيْقِينُ" حتى كه تهمين موت آجائـ لهذا موت ـ

یہ کوئی بھی نیک آدمی اللہ کے اس معالمے ہے امن میں نہیں ہو تا۔ ہر بندے کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔جولوگ گناہ کرتے ہیں ان کو زیاد ہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اوراگرانسان گناہ نہ بھی کرے ، نیکی ہی کر رہا ہو تو پھر بھی ڈرے کیونکہ پہتہ نسیں کہ نیکی قبول بھی ہو گی یا نہیں ہو گی۔ اگر معرفت بھی نصیب ہو گئی تو پھر ڈر اور زیادہ ہو تا ہے کہ ایبانہ ہو کہ بیہ معرفت کہیں موت سے پہلے پہلے چھین لی نہ جائے ، کوئی معاملہ ایبا منادیا جائے کہ راستے میں ہی انسان کوواپس لایا جائے۔

#### يشخ عبدالله اندليّ كاسبق آموزواقعه: ـ

شخ عبرابتداندلیؓ حضرت شبکؓ کے پیر تھے۔ عیسائیوں کی بستبی کے قریب ہے گزرر ہے تھے۔اس ہستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ ایک کنوئیں پر عصر کی نماز اد اکرنے کے لئے و ضو کرنے گئے۔وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ چنے کا سینہ و ہیں خالی ہو گیا۔اپنے مریدین سے کہنے لگے ، جاؤوا پس چلے جاؤ، میں او ھر جاتا ہوں جد ھریہ لڑکی ہو گی۔ میں اس کی تلاش میں جاؤن گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے گئے ، شیخ ! آپ کیا کر رہے ہیں ؟ ہیں وہ شیخ تھے جن کو ا یک اکھ حدیثیں یاد تھیں ، قرآن کے حافظ تھے ، سینکڑول مسجدیں ان کے دم قدم ے آباد تھیں ، خانقابیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے ملے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکول ،اب تم چلے جاؤ۔ پینخ اد ھر بستی میں چلے گئے۔ سی سے یو چھاکہ بید لڑکی کمال کی رہنے والی ہے۔اس نے کماکہ بیدیمال کے نمبر دارکی بیشی ہے۔اس سے جاکر ملے۔ کہنے لگے ، کیاتم اس لڑکی کا نکاح میرے سرتھ کر سکتے ہو ؟اس نے کہا، یمال رہو ، ہماری خدمت کرو ، جب آپس میں موانست ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کردیں گے۔ چنانچہ انہول نے کہا،بالکل ٹھیک ہے۔وہ کہنے لگا، آپ کوسؤرول کارپوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں خدمت کروں گا۔ اب کیا ہوا ؟ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے ، سارا دلن جِراکرشم کوواپس آیا کرتے۔

اد ھر مریدین جبوا پس گئے۔ اور یہ خبر ہو گوں تک پنجی تو کئی ہو ک تو ہے ہو ش ہو گئے ، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی نما نقابیں بند ہو گئیں۔ ہوگ حیر الن تھے کہ اے ابتد! ایسے ایسے ہو گوں کے ساتھ بھی تیری ب نیازی کا بیر معاملہ ہو سکن

ائید سال ای طر حگزر گیا۔ حفزت شبی سیچے مرید تھے ، جانتے تھے کہ میر ہے شیخ صاحب استفامت نظے ، مگر اس معاملہ میں کو نی نہ کو نی حکمت ضرور ہو گی۔ان کے دل میں بات آئی کہ میں جاکر حالات معلوم کروا۔ چنانچہ اس مستنی میں آئے او ہو گول ہے پوچھا کہ میرے شیخ کد ھر ہیں۔ کہا ، تم فلاں جنگل میں جاکر دیکھو ، وہال سؤر چرارہے ہول گے۔ جب وہال گئے تو کیا د کیھتے ہیں کہ وہی عمد مدء وہی جبداور وہ عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے ، آج ای حالت میں سو رول کے سامنے کھڑے سؤرچرارہے ہیں۔ شبکی قریب ہوئے۔ پوچھا، حضرت ا آپ تو قر آر کے حافظ تھے ، آپ بتا ہے کہ کیا آپ کو قر آن یود ہے ؟ فرہ نے گئے ، قر آن یود شمیں پھر یو چھا، حضرت اکوئی، یک آیت یادے ، سوچ کر کھنے تعہ، مجھے ایک آیت یا ت يِ جِهَا، كُو نَى آيت ؟ كُنْحَ لِكُهِ، "وَمَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكُومٌ" فَ سَهَ يَا کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں وینے وا یا کونی شمیں ہو تا۔ پورا قرآن بھول کے ا صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حاں ہے تعلق رکھتی تھی۔ 'منر ہے شب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد ربی۔ کچمر پوچھا، حضرت ' آپ حافظ حدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں ؟ فرمانے کے ، ایک یاد ہے " من بَلدَ

دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" جودین کوبدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ س کر شیلی پھر رونے لگے تو ا نہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے انہول نے کہا، اے اللہ! میں آپ ہے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ جھے اس حال میں پہنچادیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور بیہ فقر ہبار بار کہ رہے تھے۔

الله تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی تو فیق عطا فر مادی اور ان کی کیفیتیں واپس لو ٹادیں۔ پھر بعد میں شبل ؓ نے یو چھا، یہ سارا معاملہ کیے ہوا؟ فرمایا، میں بستی کے قریب ہے گزرر ہاتھا۔ میں نے صلیبیں نفتی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیہ کیے کم عقل لوگ ہیں ، ہے و قوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسر اتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے میری اس بات پر پکڑ کرلی کہ عبد اللہ!اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ ہے ہے ، یہ تمہار ا کمال نہیں ہے یہ تو میر ا كمال ہے كه ميں نے تهيں ايمان پر باقى ركھا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ايمان كاوہ معامد سینے سے نکال لیا کہ اب و یکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتناناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں ستعال کیا، تہیں میہ کمنا چاہئے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیاہے ، تم نے عقل اور بن کی طرف نسبت کیوں کی ؟

#### للدوالول کی شب بید اری :-

القدوالے ای تدبیر ہے ڈر رہے ہوتے ہیں۔انہیں امن نہیں ہو تا۔وہ را توں کو تجدیا بندی سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن بھیلا کر ہیٹھتے ہیں۔ میرے ولا! ظاہر میں تو نے دین کا کام کرنے کی توفیق دے دی ،اب رسوانہ کر دیتا ، اب لیل نه کر دینا ، اب جگ منسائی نه ہو جائے۔ یہ عار قین کا خوف ہو تا ہے۔ ایند تعالیٰ میں بھی ریہ نعمت نصیب فرمادے۔

اعتراف جرم :-

میرے مولا اگو ہمارے سلف صالحین توہوے یورگ ہے ،ان کے حوصلے ؟

یوے ہے ، ہمتیں بھی یوی تھیں ، ان کے مجاہے بھی یوے ہے۔ اے اللہ ! ہم

مزور بدے ہیں ، ہماری ہمتیں بست ہیں ، ہم کی کام کے نہیں ، تو ہمارے ا

بہروپ کو قبول کر لینا۔ اے اللہ! آپ نے ہم ہے حقیقت کا مطالبہ کیا ، ہمارے و

حقیقت نہیں ، ہم کیا چیش کر سکیں گے ، ہماری تو قلعی کھن جائے گی۔ اے اللہ ا

مربانی فجرما کر ہمارے ای ظاہر کو قبول کر لینا۔ رب کر یم! ہمارے ستھ بلاحیا

وال معاملہ کروے ۔ اس لئے کہ فرمایا گیا" مَن نُو قِیش فی المجسابِ فَ

عُذِب "جس کا حماب کتاب شروع کرویا گیااس کو توضرور عذاب ہو کررے گا۔

یا اللہ! ہمیں بغیر حماب کتاب کے جنت عطافرمادے۔ ہم کمزور ہیں اور تو کمزور کارہے۔

کا پرورد گارہے۔

وَ اخِرُ دَعُولُنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥



الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ' امَّا بَعْدُ! فَاعُودُ فَي بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لَانِسَ اللّا لِيَعْبُدُونَ 0 وَ قَالَ الرَّحِيْمِ 0 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لَائِنْسَ اللّا لِيَعْبُدُونَ 0 وَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخَرْ يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَاللّذِيْنَ اللّهُ اللّهِ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخَرْ يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِ يَنْ امَنُوا مِنْكُمْ وَاللّهِ يَنَ اللّهُ اللّهِ يَعْبُدُونَ 0 وَاللّهَ مُواللّهِ أُولُونَ المُولُونَ المُولُونَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلّمَ عَلَى المُولُونِينَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلّمَ عَلَى المُولُونِينَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلّمَ عَلَى المُولُونَ العَلْمِينَ 0

#### تخلیق انسانی کا مقصد:

الله رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ اس کی پیدائش سے پیلے زمین و آسان بنائے۔ یہ چاند اور تارے 'یہ مرغزاریں 'یہ آبشاریں 'یہ گلشن کی بہاریں الله رب العزت نے انسان کیلئے بنائمیں اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا۔

سی شاعر نے اس مضمون کو بول بیان کیاہے:

جمال ہے تیرے لئے تو نہیں جمال کیلئے ایک اور شاعرنے کما : حطبات نفتر 122 علم

کھیتیں ہر سبر ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورن اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و شا کے واسطے بحر و ما و شا کے واسطے بحر و یہ ما و شا کے واسطے بیا جمال تیرے گئے ہے تو خدا کے واسطے بیا جمال تیرے گئے ہے تو خدا کے واسطے

سے دنیا کی تمام تعتیں ابتہ رب العزت نے انسان کیئے پیدا کیں اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت سیئے بیدا کیا۔ اللہ تعالی اس بات پر قدر ہے کہ عالم ارواح میں ہی انسان کو ولایت مطاکر دیے ، گراس کے حصول کیلئے اسے دنیا میں بھیجا۔ اسے سر عطاکیا تو تو جد کے کیلئے زمین بھی عطاکی 'اس کو تو جد کے کیلئے زمین بھی عطاکی 'یاوک دیئے تو چل کر جانے کیلئے مجد بھی عطاکی 'اس کو باتھ دیئے تو خرج کیلئے مال بھی عطاکی تاکہ بیدانسان اپنے جسم کو نیکی میں استعال کر سے اور اپنے پر ور دگار کا قرب حاصل کر سکے۔ ہر کام اللہ رب العزت کے حکموں اور نبی اگر م حقیق کے طریقوں کے مطابق کر تا ہے گی میں شامل ہے۔ ہدہ وہی ہوتا ہے جس اگر م حقیق کے طریقوں کے مطابق کر تا ہدگی میں شامل ہے۔ ہدہ وہی ہوتا ہے جس میں بدگی ہو ور نہ تو سراسر گندہ ہوتا ہے 'جھوٹ اور فریب کا میلندہ ہوتا ہے۔

زندگ آمد برائے بیدگ زندگ بے بیدگ شرمندگ

## علم کی ضرور ت

وصول الی اللہ کا راستہ تین قدم ہے۔ جب تک تینوں قدم نمیں المھیں گے اس وقت تک منزل پر نمیں پنچیں گے۔اس میں پہلا قدم علم کا حاصل کرنا ہے۔ ہے علم نتواں خدارا شاخت یعنی ہے علم انسان اپنے پرور دگار کو نمیں پہچان سکتا۔ گویا علم اس راستہ کی ضرورت ہے۔ ہم اس تصوف کے قائل نہیں جو علم ہے انسان کو روکتا ہو۔ وقتی طور پر کسی مشغولیت کورو کنااور چیز ہے اور علم کی مخالفت کرنااور چیز ہے۔ چو نکہ آدمی کے ساتھ ہر وفت مفتی تو نہیں ہو تا'اس لئے کون بتائے گا کہ کس کام کی اجازت ہے اور کس کام کی اجازت ہے اور کس کام کی اجازت نہیں ہے ؟اس لئے ضروریات دین کا علم جا نتا ہر آدمی کیلئے ضروری ہے۔ کئی لوگ اپنی جمالت پر پر دہ ڈالنے کیلئے کسی بزرگ کا ایسا کلام چیش کردیتے ہیں۔ جو انہوں نے کسی خاص حالت میں کما تھا۔ لہذا فورا کہ دیتے ہیں :

علمول بس كرين او يار

یعنی ہس کر علم ہے اے دوست۔ جی ہاں 'وہ کما تھا' مگر پچھے سابقہ اور الاحقہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کما تھا۔ فظ اس فقرے کو پیش کریں گے تو خیانت ہو گی' صحیح بات پیش نہیں ہو سکے گی اور ان ہزرگوں پر خواہ مخواہ کا الزام آئے گا۔ کیو نکہ علم کے بغیر بزرگ مل ہی نہیں سکتھ۔۔

حسن بھری فرماتے ہیں کہ ہم دو دوست تھے۔ اور دونوں سلوک میں ایک بی جذب کے ساتھ لگے۔ اس دوست سے میں اس لئے آگے ہوھ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوسر سے سے علم زیادہ عطا کیا تھا۔ جی ہاں ' زیادہ علم والا جب اس راستے پر چلنا ہے توبندیاں بھی زیادہ پایا کرتا ہے۔ اس لئے کہ جیسے گدھااور گھوڑا ہم امر نہیں ہو سکتے اس طرح سالم اور جاہل بھی ہم ایم شمیں ہو سکتے۔

انسانی بدن میں اعضاء کی تین فتمیں:

الله رب العزت نے انسان کے اندر تین طرح کے اعضاء . تائے میں (1) اعضائے علم (2) اعضائے عمل (3) اعضائے مال

اعضائے علم۔ لیعنی علم حاصل کرنے کے اعضاء کان 'آنکھ اور دیاغ ہیں۔ ان تنیوں راستوں ہے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ پچھ علم س کر حاصل کرتا ہے۔ مثلہ چھو ٹامچہ جو زبان سیکھتا ہے وہ پڑھ کر تو نہیں سیکھتا۔ مال بای انگش یو لتے ہیں تو، ہ چھو تا سامچہ انگلش کے الفاظ یو لناشر وع کر ویتا ہے۔ مال باپ عربی یو لتے ہیں تو وہ معصوم ہی۔ عر فی یو لنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو زبان کا جتنا علم حاصل ہو رہا ہے وہ فقد سننے کے راستے ہے حاصل ہورہا ہے۔ای طرح کچھ علم انسان دیکھنے کے راستے سے حاصل كرتا ہے اور كچھ موج مخارے حاصل كرتا ہے۔ مويا ساعت 'بصارت اور عقل علم حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں۔اور قیامت کے دن انبی اعضائے علم ہی کے بارے مين بالخفوص سوال كياجائه كارالله رب العزت قرماتي بين: إنَّ السمع و البصر وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولُنِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا لِهِ تَحِيسِ كَدُ ان ذِرائع مِهِ كُونَا عَلَم حاصل کیا؟ دین کاعلم حاصل کیایاتم نے انہیں ہے وقعت اور معمولی چیزوں پر ضائع کر

اعضاء کی دوسری فتم اعضائے عمل کہلاتی ہے۔ لینی انسان کے وہ اعضاء جو عمل کرتے ہیں'جیے ہاتھ ادریاؤں۔

اور اعضاء کی تبسری فتم اعضائے مال کملاتی ہے' جیسے پھیپھڑے اور معدہ' جن میں خون ہو تا ہے۔ گویا بیر مال ہے جر 'ن اعضاء میں جمع ہے۔ اگر سے مال غذا یا خون کسی عضو میں جمع ہی رہے اور آ گے نہ نکلے تو تعفن (Infection) پھیل جاتا ہے۔ معلوم ہو اکہ اگر کسی کے پاس مال جمع رہے 'خرج نہ ہو تووہ بھی فساد کابا عث ہے گا۔

#### اعضائة ركيب مين حكمت :

اعضائے علم چو تکہ سب سے زیادہ و قعت والے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کو سر میں سجایا۔ آپ دیکھیں کہ ساعت 'بصارت اور عقل انسان کے سر میں ہیں۔ اعض ئے عمل چونکہ مز دور قتم کے اعضاء ہیں اس لئے ان کو سب سے پنچے بنایا' ہاتھ اور پاؤل مسعه عند

سب سے پنچے۔ اور در میان میں انسان کا معدہ اور چھپھرائے ہیں جن کو اعضائے مال کما

# تخصیل علم ایک فطری جذبہ ہے:

انسان کے اندر کچھ جذبات فطری ہیں۔ مثلا ہموک اور پیس کا لگنا۔ ای طرح عم کا ماصل کر ناہمی انسان کی فطرت میں واخل ہے۔ ولیل اس کی یہ ہے کہ آدمی صبح المصنے کی اخبار کے چھے ہما گنا ہے۔ اسے اخبار پڑھنے کا ایسا شوق ہو تاہے کہ ناشتے میں مزہ ہی انسین آتا جب تک اخبار نہ پڑھ لے ' فی وی ریڈ یو پر خبریں نہ س لے ' دوسرول سے نہیں آتا جب تک اخبار نہ پڑھ لے ' فی وی ریڈ یو پر خبریں نہ س لے ' دوسرول سے کیا گیا ؟ اچھا ' پھر صالات کیا گاں ؟ اچھا ' پھر صالات کیا ہیں ؟ ہم ایک دوسرے سے یہ جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ' حقیقت میں ہم اس جذبے کو مطمئن کررہے ہوتے ہیں۔

ایک اور مثال سن کیجے۔ چند آومی کمیں جمع دیکھیں تو ہر بدہ بوچھ ہے کہ جی کیا ہوا؟ اب یہ جو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا 'یہ حقیقت میں علم حاصل کرنے کا فطرتی بغذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم الیسی چیز کو جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کا بغذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم الیسی چیز کو جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پید نہیں ہو تا۔ اس لئے ضروریات وین کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض فرمایا۔ طلک المعیلم فرینطنی علی سکیل مسلم و مسلم ماصل کرنا انسان پر فرض فرمایا۔

#### علم ایک نورہے:

حدیث پاک میں آیا ہے ، علم ایک روشن ہے۔ اس کے برنکس دیکھا جائے تو جمالت اند هیرے کی مانند ہے۔ جس طرح روشن کے بغیر راستہ نظر نہیں آتا ای طرح علم کے بغیر انسان کو شریعت کے راستہ کا پہتہ نہیں چاتہ۔اگر آپ نے سی جگہ ہے ند هیر ادور کرنا ہو تواس کا علیج یہ تو نہیں کہ آپ اند هیرے کو گالیاں دیں 'کو سیں یا جھڑ کیال دیں کہ نکل جایہاں ہے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ چراغ جلا ہے 'اند عیر اخود حؤد غائب ہو جائے گا۔ اگر جمالت ہے تواس کے دور کرنے کا طریقہ بیہ تو نہیں کہ الٹا علم کی مخالفت کی جائے یا جہ لت پر پر دہ ڈالا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں 'جہانت خود فؤد ختم ہو جا ہے گی۔

مپلی و حی میں سخصیل علم کی تلقین:

قر آن پاک جب نازل ہوا تو پہلا لفظ جس ہے اللہ رب العزیت کی وحی فخر ا '۔ نبیت نی اکرم علی کو نصیب ہوئی وہ تھ " اِفْر أَ"اس كا مطلب ، "برُه" برُ صنے كے نفظ سے کو یاو حی کی ابتداء کی گئی جس سے پیتہ چلا کہ پڑھنا یاعلم حاصل کر نااس دین مثنین میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہال کو کی معرہ سے کہ سکتا ہے کہ جی صرف پڑھنے کی بت ہوئی ہے۔ گر شیں 'آ کے ہی بات ک گئی ہے افراً باسم ربّك الّذی خلّق، حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ٥ إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ تُورِرُهُ قَرْآن تيرارب كرے گا تیرااکرام۔کون پروردگار؟ اَلَّذِی عَلَمَ بالقلَم جس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو تنم کا لفظ ہتا کر ہات واضح کر دی کہ صرف پڑ صنا ہی نہیں بلعہ لکھنا بھی اس میں منروری ہے۔ ہماراوین ایسا تحظمتوں واما دین ہے کہ جس نے چود ہ سوسال پہلے 'جب جمالت کا دور دورہ تھا' لکھ پڑھ کر علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہیان فرمادی۔اور پیہ باتیں کس کی زبان سے کروائی ٹمئیں ؟ ایسے محبوب علیہ کی زبان سے جو خود فرماتے ہتھے کہ میں توائی ہول' میں توان پڑھ ہوں۔ واہ میرے پرورو گار! لکھے پڑھے کی زبان سے بت ہوتی تودنیا کہتی کہ اس نے اپنی تعلیم کے ذریعہ اس بات کی اہمیت کو جان لیا تھ'مگر ښي<u>ں په سيحال اين</u>د

#### علمائے كرام كااحسان:

سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے بیں که اگر نیک نیت ہو تو طالب علم ہے افضل لو کی شیں۔ جی ہاں 'حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہماء نہ ہوتے تو آج انسان جانوروں کی ی زندگی گزار رہے ہوئے۔ یہ علاء کا حسان ہے کہ انسان کیلئے وین کا سمجھنا آسان ہو لیا۔ اللّٰہ رب العزت نے بیہ اعزاز علاء ہی کو عطا فرمایا کہ وہ دین ئے مال ہیں' ناشر یں 'واعی ہیں اور ایک ہے دو سرے سینے تک پہنچانے والے '

### ملم اور معلومات میں فرق :

علم اور معلومات میں فرق ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ حسرت مو انا مفتی محمہ شفیع نے لمباءے یو چھا'علم کے کتے ہیں ؟ کس نے کہا' جانتا۔ کس نے کہ ' پہچا نا۔ کس نے پہر ماکس نے پچھے۔ حضرت خاموش رہے۔ طلباء نے عرض کیا' حضرت! آپ ہی بتا یجئے۔ حضرت نے فرمایا!علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کئے بر چین نہیں آتا۔ کیونکہ وہ تمام خبریں جو انسان کے دماغ میں تو موجود ہیں گر عمل ں نہیں ' تووہ معلومات کملا ئیں گی۔ ای لئے شریعت مطہر ہے علم نافع ما نگنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علی و عائیں مانگتے تھے کہ "اے اللہ! مجھے علم نافع ( نفع دینے والا علم ) عطا ما"۔ علم نافع وہی ہو تاہے جس پر عمل کیا جائے اور اگر فقظ معلومات ہوں تو یہ وہال ا جاتی ہیں۔

# ہے عمل پیراور بے عمل عالم شریعت کی نظر میں:۔

قرآن یاک میں ہے عمل پیرول کو کتوں کی مثل قرار دیا گیا اور ہے عمل عالموں کو ھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بلعم باعور جو بنبی اسرائیل کا صوفی اور پیر تھاوہ راستہ ہے ہا'اس کا پاؤں پھسلا اور وقت کے نمی کے خلاف ہو کر اپنے مقام سے پنچے گر اتو اس حطبات فقير 💮 💸 را 128

ے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پوک میں ارش و فرمای قصطلهٔ کھنظ الکلب اس بَ مَنْ لَ تُو کِتے کی مائند ہے۔ اور عمائے یہوو میں ہے جنہوں نے ین پر عمل نے کیا بلا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کیا جے اس میں تحریف کی اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کے مَنْ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کے مَنْ اللہ عمارِ گدھے کی مائند میں یَحْمِلُ اَسْفَارًا جن کے او پر یو جھ لدا ہوا ہو تا ہے۔

#### عمل کی ضرور ت

الندربالعزت جے علم عطافرہائیں وہ براخوش نصیب انسان ہے کہ ایک قدم تو اے سلوک کے راستہ پراٹھانے کی توفیق عطافرہائی۔ مگریاور کھیں کہ ابھی کام ختم نہیں ہوابا کہ ابھی کام شروع ہوا ہے۔ اس ہے اگلا قدم ہے عمل کرنا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ علم عمل کے دروازہ پردشک دیتا ہے 'کھل جائے تو فیمااور نہ کھلے تو ہمیشہ کیلئے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں کے کہ جن حضرات کا اپنے علم پر کمل نہیں ہوتا' وہ تھوڑے ہی عرصہ میں علم سے خالی ہو جاتے ہیں' فقط علم کانام رہ جاتا ہے گر علم کی حقیقت ان کے دلول سے اٹھالی جاتی ہے 'گویا یہ علم مہمان ہوتا ہے جاتا ہے گر علم کی حقیقت ان کے دلول سے اٹھالی جاتی ہے 'گویا یہ علم مہمان ہوتا ہے کہ حال کی شکل میں نہ ڈھل جائے۔ علم نے راسخین تب بنتے جب اس علم پر ان جب تک کہ عمل کی شکل میں نہ ڈھل جائے۔ علم نے راسخین تب بنتے جب اس علم بیر ان کا عمل کی شکل میں نہ ڈھل جائے۔ علم کے راسخین تب بنتے جب اس علم بیر عمل کی عمل ہو جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ العلم بیلا عمل کے شہور ملا فیمر علم بغیر عمل کے ابیا ہے جیسے کوئی در خت بغیر میکل کے ہواکر تا ہے۔

علم میں وزن عمل کی وجہ سے:

ا یک علمی نکته بیان کر ویتا ہول کہ جب تک علم پر عمل نہ کیا جائے اس و قت تک

علم میں وزن نہیں آتا۔اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکر م ﷺ گھبرا گئے۔ آپ ﷺ گھر بَنِیج کر فرمانے گئے' زَمِّلُوْنِی زَمِّلُوْنِی دَمِّلُوْنِی دَبِّلُوْنِی دَبِّرُوْنِی ْ دَ قِيرُ وَ نِي ﴿ مِجْصِحِ جِادِر اورْ هادِ و ﴾ آپ عَلَيْنَةً نے اپنی اہمیہ محترمہ حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کمیں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ آپ علیہ کی اہلیہ محتر مہ نے جواب دیا، كلًا بركز شيس-اس كى وليل كے طور يركما الله كتصبل الوسيم آب توصله رحى كرنے والے بين و تكسب المعدوم اور بايد لوكوں كو كماكر وسے والے بين و تَحْمِلُ الْكُلُّ اور بِ مايہ لوگوں كا يوجم اين اور اشائے والے بيں و تُقْرِی المضيّف اور مهمان توازي كرنے والے بين وتُعِينُ عَلَى نَوائِبِ المحق اور حق یا توں کی مدد کرنے والے ہیں۔

محد ثین نے یمال ایک تکتہ لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے آپ علیہ کے علمی کمالات کود لیل کے طور پر پیش نہیں فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ ! آب بر قرآن نازل مورما ہے' آپ نبی ہیں' آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ اور نہ ہی اس فتم کے فضائل و خصائل میان کے ہیں۔ بلعہ وہ باتیں کمیں جو آپ ملطقہ کے عمل سے تعلق ر کھتی تنمیں۔ معلوم بیہ ہواکہ سیدہ خدیجہ کی نظر عمل پر تنمی' اس لئے وہ نبی اكرم علي كا معبت يا فتة ہوئے كى وجہ ہے جانتى تھيں كہ انسان كے اندر جب علم كے بعد عمل آتاہے تواللہ رب العزت ایسے ہدے کو ضائع نہیں کیا کرتے۔

#### کا ئنات کی سعاد توں کا مخزن :

كا كنات كى جتنى سعاد تيس بيل الله تعالى في ان كواس آيت ميس بهر ديا ہے مين النَّبيِّينَ وَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ نبيين اور صديقين دونول كاعلم سے زیادہ تعلق ہے۔ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور دوسرے وعویٰ کی تصدیق

کرنے والے۔ شھداء اور صالحین کا عمل سے زیادہ تعلق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے کا تنات کی تمام تر سعاد توں کو علم وعمل میں سمودیا ہے۔ جب علم بغیر عمل کے ہو تا ہے تو بھی نقصان دیتا ہے اور جب عمل بغیر علم کے ہو تا ہے تب بھی نقصان دیتا

#### حضرت بوسف فرش ہے عرش پر:

یاد رکھئے کہ جب علم پر عمل ہو تا ہے تو یہ ایک قوت بن جاتی ہے۔اس کی ولیل کیلئے قرآن پاک سے دووا قعات میان کر دیتا ہوں۔ایک حضرت یوسٹ کا کہ جب آپ کو علم حاصل نہیں ہوا تھا تو اس و فتت مصر کے بازار میں ایک نکاؤ مال کی طرح آپ کی تیت لگ رہی تھی۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو علم عطا کیا اور اس علم پر آپ کا سو فیصد عمل ہوا تواللہ رب العزت نے آپ کو فرش ہے اٹھا کر عرش ( تخت) پر ہھا دیا۔ اور آپ کے بھائی جو علم پر عمل نہ کر سکے 'وہ جاننے تنے کہ اگر ہم یوسٹ کو تمل بھی کر دیں کے توبد زیادتی ہوگی محرچو تکدول میں صد تھااس لئے کہنے لکے افٹیکوا پوسف أواطرَحُواهُ أرْضًا يَحْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قُومًا صالِحین کہ اس کو قمل کر کے اس کا معاملہ نمٹا دواور بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں ہے۔بہر حال انہوں نے نفس کی مانی اور ایک کنوئیں میں پھینک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی علم پر عمل نہیں کر تااور کہتا ہے کہ مناہ تو میں کروں گابعد میں توبہ کرلوں گا' اس كامعالمه حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں والا ہے۔

دوسری طرف د کیمیں کہ حضرت بوسٹ پر امتخان تھا۔ وہ اس امتحان میں فور اکمہ اشمے معاذاللہ میں اللہ رب العزت سے بناہ مانگتا ہوں۔ إِنَّهُ رَبِّيّ أَحْسَنَ مَفُورُي جب آب خوف خداو ندی کے سباس گناہ سے چ کئے ' تواللہ رب العزت نے فر مایا کہ ہال وہ کارے مخلص بدوں میں سے تھا۔ اس کے بعد آپ پرایک اور آزمائش آئی کہ آپ کو سالوں کیلئے جیل میں جانا پڑا۔ بالآخر ان تمام مصائب سے گزر کرایک وہ وقت بھی آیا آپ کو جیل سے نکال کر تخت پر بھادیا گیا۔ پوری قوم قحط میں جانا ہو گئی۔ حضرت عن کے بھائی قحط سالی میں گر فقار ہو کر پریٹانی میں بھنس گئے۔ اور آپ کے پاس چل آئے۔ خدا کی شان و کیھئے کہ ووٹوں طرف ایک ہی باپ کے میٹے جیں او هر بھی نی کا اور یہ چینجبر علیہ السلام بھی نی زادے ، مگر عمل کے فرق سے رہ جہ میں کتنا فرق سے اور یہ میں کتنا فرق ایک اور یہ جی سے اور یہ جی سے السلام بھی نی زادے ، مگر عمل کے فرق سے رہ جہ میں کتنا فرق لیا ایک والے اور فرش پر کھڑے جیں یہ عرش ( تخت ) پر بیٹھے لیا ایک وہ فرش پر کھڑے جیں یہ عرش ( تخت ) پر بیٹھے

۔ جب بھائی مصر پہنچے توانہوں نے سمجھا کہ یہ عزیز مصر ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کر کہنے ء ٰ آیَا یُّهَا الْعَزِیْزُمُسَّنَا وَ اَهْلَنَا الطُّرُّ وَجَنْنَا ببضَاعَةٍ مُزْجَةٍ فَاَوْفِ لَنَا فیل کہ جمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدستی نے پریشان کر دیا ہے اور ہم یہے بھی ے میں لاے اور ہمیں غلہ بورادے ویں۔و تصدق علینا جارے اور صدق و ِ السَّ كُرُ وَ مِنْ ۚ اللَّهُ يَجْزَى الْمُعَصَّدِّقِينَ اللهُ صَدَّتَهُ وَلِيِّ وَالولَ كُو جَزَّا ويتا . - جب يوسعت في ويكماك معامل اين جارسيد ، توبع جماك مافعلتم بيوسف ؟ نے یوسٹ کے ساتھ کیا کیا تھا؟وہ جران ہو گئے۔ کہنے لگے ، اِنْك لَائْت يُوسفُ آب بوسف بیں؟ قالَ أمَّا يُوسُفُ إلى مِن بوسف بول وَ هٰذَآ أخيى به ميرا لَى مِنا مِين ہے ٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَتَحْقِقَ اللَّهُ تَعَالَى نِهِ هِم رِاحِمان كيا۔ إنَّهُ مَنْ ، و يصبر بيعك جوائة اندر تقوى اور صبر وضبط پيداكر تائد قان الله كا يُضييعُ رَ الْمُحْسِنِيْنَ الله رب العزت اليه نيكو كارول كا اجر ضائع نهيس كياكرتـــ بر اور ہر زمانہ میں یوسٹ کے بھائیوں کی طرح جو آدمی توبہ کی امید پر گناہ کرے گا 132

اس کو فرش پر کھڑ اکیا جائے گااور جو بوسف کی ما نند گن ہوں سے پچ کر زندگی گزار ہے۔ اللّٰدرب العزت اے تاج و تخت عطا فرمائیں گے۔

ملکہ ء بلقیس کا تخت علم کے بروں بر:

دوسر اواقعہ حضرت کیمان کا کہ آپ نے اپنی مانے والول سے فرہایا کہ ہلکہ بھتیں کا تخت کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک جن نے عرض کیا اے اللہ کے ٹی! جس ا۔
آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ آپ ۔
فرمایا یوں توبہت و برلگ جائے گی کو گی اور بات کرے۔ پھر ایک مخض آصف من بر عیندہ و عیلہ میں المکیحاب جس کے پس کتب کا علم تھا کھڑے ہوئے اور اللہ نے ایو علم و عمل اور معرفت کا نور عطا کیا تھا اس کی بنیاد پر کہنے گئے انا اتبیائ بیہ قبل کی وعلم و عمل اور معرفت کا نور عطا کیا تھا اس کی بنیاد پر کہنے گئے انا اتبیائ بیہ قبل کی تیابی سے پہلے آپ اپنی پلک جب پیک جب پیک جب کی تو سات موجود تھا۔ فرمانے گئے نید قبیرے رب کا فضل ہے۔ تو معلم و عمل تو سامنے تخت موجود تھا۔ فرمانے گئے نید قبیرے رب کا فضل ہے۔ تو معلم دیک اور سامنے تخت موجود تھا۔ فرمانے گئے نید تو میرے رب کا فضل ہے۔ تو معلم ہواکہ جس علم پر انسان عمل کر ایتا ہے وہ اللہ کا فضل بن جاتا ہے۔

# اخلاص اور استغناء کی ضرورت

عوام الناس کی اصلاح سے زیادہ علاء کی اصلاح کی ضرورت ہے 'کیونکہ عو الناس کی کو تاہی دین پر دھبہ نہیں بنتی جبکہ علاء کی کو تاہی کادھبہ دین پر آ ہے۔ حضرت حسن بھری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چی نے تھیجت کی جو میں کہ بھول نہیں سکتا۔ کسی نے کہا'وہ کو نسی تھیجت ؟ فرمایا'بارش ہوئی تھی' میں جارہا' نے ہے ایک چی آر ہی تھی' میں نے چی ہے کہا' بیشی! ذراسنبھل کر چلنا کہیں پھسل لر نہ یر و۔ کہنے لگی 'احچھا مجھ ہے زیادہ آپ سنبھل کر چلنا' میں گری توا کملی گرول گ آپ گر گئے تو یوری قوم گر جائے گی۔

مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں وہ ذرادل کے کانول سے سنیں 'امید ہے کہ آپ اس بات ئسوس نہیں فرمائیں ہے۔ اس بات کا پہنچانا بھی ضروری ہے اگر چہ مری بھی لگے' وری تو نہیں کہ دوائی ہمیشہ مبیٹھی ہو بہم کڑوی بھی تو ہوتی ہے 'بلسہ کڑوی دوائی تو و فا كده ويتى ہے علدى خون صاف كرتى ہے۔ أكر علماء طلباء ميں سے كوئى بيربات ، کہ انہوں نے بیر کیسی بات کمہ دی ہے ' توہاں میرے دوست! بات الی ہی ہے 'جی نی مانے تو پھر بھی اس کواپنے ول میں جگہ وے دوا آج نہیں تو زندگی کے کسی موڑیر ں سمجھ آ جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فر مائے 'اسے چاہئے کہ بے اندر اخلاص اور استغناء پیدا کرے کیونکہ بیہ اس راستہ کا تنیسر ااور اہم ترین قدم

#### ، کی شاك :

محترم علمائے کرام! علم استغناء کے ساتھ ہجتا ہے۔اگر استغناء نہ ہو تو پھر علم کی ن نہیں رہتی۔اس لئے علماء کو چاہیئے کہ استغناء کے ساتھ زندگی گزاریں او گول جیب پر نظر رکھنے کی جائے اللہ کے خزانوں پر نظر رکھیں۔ رزق الکو مسجد سمیٹی ں دے گی باعد اللہ تعالی دے گا۔ بیہ وہال سے کھائیں کے جمال سے اللہ تعالی اسیے ء کو کھلا یا کرتے تھے کیو تکہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آج امت میں اس وجہ ، فساد پھیلا ہواہے کہ علماء میں حرص پیدا ہو چکاہے۔ کئی جگہوں پر حق کی بات اس نے نہیں کہیں گے کہ تمیٹی کیا کہے گی' فلاں محلّہ والے کیا کہیں گے۔ نہیں'استغناء

کے ساتھ کام کرناہی ہجاہے۔

# حضرت مولانا قاسم نانو توی کااستغنائے قلبی :

انسان جب استغناء کے ساتھ کام کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے تھا گتی ہے حضرت مولانا قاسم نانو تویؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مجھے مختاج سمجھ کر ہدیہ جیّا کرے' میراول اس کا ہدیہ قبول کرنے کو نہیں کرتا'البتہ سنت سمجھ کرپیش کرے میں اسے ضرور تبول کروں گا۔ ایک و فعہ ایک آوی نے آکر آپ کو ہدیہ بیش کیا۔ آر نے محسوس کیا کہ بیہ تواحسان چڑھا کر ہدیہ دے رہاہے۔ چنانچہ آپ نے انکار کر دیا۔ آ وہ تھی چیجے لگارہا کہ حضرت! تبول سیجئے' حضرت! قبول سیجئے۔ حضرت نے دو جار و ف کے بعد اس کو سختی ہے ڈانٹ ویا کہ نہیں ' میں قبول نہیں کروں گا۔ جب اس نے د ؟ کہ چرہ پر جلال ہے تو پیچھے ہٹ گیا۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تواس کی نظر حضر ر کے جو توں پر بڑی۔اس کے ول میں خیال آیا کہ حضرت جب باہر ٹکلیں گے توجو۔ تو مپنیں سے ہی سہی' چنانچہ اس نے وہ پیبے حضرت کے جو توں میں رکھ دیئے۔ جہ حضرت مسجد ہے باہر نکلے اور یاؤں جوتے میں رکھا تواس میں پیسے تھے۔ آپ نے دیک اور مشکرا کر فرمایا که بیه و بی پیسے ہیں جو وہ آدمی ہدیہ میں پیش کر رہا تھا' میلے سنا کر ۔ ہتھے اور آج آنکھول ہے دیکھے لیا کہ جو انسان دینا کو ٹھو کر لگا تا ہے دینا اس کے جو تو میں آ<u>یا</u> کرتی ہے۔

#### حضرت اقدس تھانویؓ کااستغنائے قلبی :

حضرت اقدس تقانویؓ ہے ایک نواب صاحب بیعت ہو گئے۔ بڑے مال پے والے تھے۔ اس دور میں جب استاد کی متخواہ پانچ رویے ماہانہ ہوا کرتی تھی اس ۔ حضرت کوایک لا کھ روپے بھجوایا۔ حضرت نے اس کے خط کی تحریرے محسوس کیا

یہ تواحیان جنلا کر پیش کر رہاہے۔ حضرت نے منی آر ڈروالیس کر دیا۔ جب منی آر ڈر واپس میا تو وہ تو شپٹا میا۔ اس نے چھ خط لکھا۔ کہنے لگا' حضرت! میں نے بیعت ہو کر آپ کوایک لاکھ رو پیہ ہدیہ پیش کیا'آپ کوالیا مریداور کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت نے خط پڑھا اور جواب میں لکھا کہ اگر مجھے تجھ جیسا مرید نہیں ملے گا تو تجھے بھی مجھ جیسا ہیر نہیں ملے گاجو تیرے لاکھ روپے کو ٹھی کرمار دے۔

#### ايك دلچسپ اصلاحي مكالمه:

ایک صاحب اس فقیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں' یہ بھی مناتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں'۔ فقیر نے کہا، جی کیوں مناتے ہیں؟ كنے لگا'جى حرج بى كيا ہے؟ فقيرنے اسے كما' بھئى! آپ كے ياس اگر ايك خوبصورت قالین ہواور آپ اس کے اوپر ٹاٹ کا پیوند نگادیں تو کیا اچھا لگے گا؟ کہنے لگا' ہاں اچھاتو نہیں لکے گالیکن اس میں حرج ہی کیاہے ؟ فقیر نے سوچا کہ یہ بیچارہ عقل ہے خالی نظر آتا ہے اس لئے اسے کسی اور طرح سے بات سمجھانی پڑے گی۔ چنانچہ فقیر نے یو چھا'جی آپ کانام کیا ہے ؟ کہنے لگا عبد الرحمٰن۔ فقیر نے کما'اچھامیں آج کے بعد آپ کو عبدالر حمٰن ہو قوف کما کروں گا۔ جب فقیر نے یہ بات کی تو کہنے لگا' آپ ایسا کیوں کمیں مے ؟ فقیرنے کما'حرج ہی کیاہے؟ اگر میں دلیل ہے کہ حرج ہی کیاہے تو جناب آئندہ ہے آپ کو عبد الرحن ہو قوف کہا کریں گے۔ کہنے لگا، نہیں نہیں' میرانام تو عبدالرحمٰن ہے۔ فقیر نے کہا ، جیسے تجھے اپنے نام کے ساتھ کو کی لفظ پبند نہیں جو اس میں عیب پیدا کر دے تواللہ تعالی کو بھی اپنے محبوب علیہ کی سنت کے ساتھ البی بات پند نہیں جواس کے ساتھ بدعت کا پیو ندلگاہ ہے۔

یاد رکھئے! کسی قوم میں جب کوئی بدعت آجاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے

حطيات فقير (۱36) عليه علي

مقابل کی ایک سنت اس قوم سے اٹھا لیتے ہیں اور قیامت تک اس سنت کو اس قوم میں واپس شیں لوٹایا کرتے۔لہذا بدعت سے پیمااور سنت کے راستہ پر چلنا بہت ضروری ہے۔اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہی رے اکا یمین کو کہ وہ نہ توافراط میں پڑے نہ تفریط میں بلکہ ایک ہاتھ میں علم اور دو سرے ہاتھ میں عمل لے کر سنت کے راستہ پر چلتے جارہے ہیں۔ یمی صراط متنقیم ہے 'ایٹدرب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عط فرمادے۔آمین

#### ایک نکته کی وضاحت :

ایک نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب علم بھی کامل ہو گااور عمل بھی کامل ہو گاتو پھر آپ کو جوڑ نظر آئے گا ورنہ توڑ نظر آئے گا۔ سیچے عالم کی پہچان میہ ہوتی ہے کہ وہ صوفیاء کا قدر دان ہو گاؤر سیچے صوفی کی پہچان میہ ہوتی ہے کہ وہ علماء کا قدر دان ہوگا۔ لکھ لیجئے سینے پر جب علم بھی ناتمام ہو گااور عشق بھی ناتمام ہو گا تو وہ و و نوں آپس میں نکر اتے نظر آئیں گے۔ ایک واقعہ سنا کربات مکمل کرتا ہوں۔

#### خواجه نظام الدين اولياءً كي محفل ساع كامنظر:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءًیوے صاحب جذب اور صاحب حال پررگ سے۔ وہ نعت سننے کے بڑے شو قین تھے۔ نعتیہ کلام سن کران پروجہ طاری ہوجاتا تھا۔
اس دور میں اسی کو محفل سمع کہا جاتا تھا۔ سار نگیاں 'طبے اور مزامیر نہیں ہوتے تھے '
ییارلوگوں نے بعد میں شامل کرلیں اور نام بزرگوں کالگادیا۔ ذرا کتابی پڑھ کر تودیکھو 
ییارلوگوں نے بعد میں شامل کرلیں اور نام بزرگوں کالگادیا۔ ذرا کتابی پڑھ کر تودیکھو 
کہ اس وقت محفل ساع کن محفول کو کہاجاتا تھا۔ عوارف المعارف میں لکھ ہے کہ جس 
مزامیر ہووہ ساع سننا حرام ہے ' جہاں مر داور عور تیں اکھے ہوں وہاں بیٹھتا حرام 
ہے۔ فرماتے جیں کہ ساع وہ بدہ من سکتا ہے جس کوایک طرف اشعار سنائے جائیں اور

دو سری طرف بھوک گئی ہوئی ہواور کھانار کھا ہواوراس کی طبیعت کو کھانے کی طرف رغبت کم ہواوران عشقیہ اشعار کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو۔ یہ اس دور کی محفل ساع تھی، آج کے دور کی نہیں۔

خواجہ نظام الدین اولیاءً جب عشقیہ اشعار سنتے توان پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس دور میں حکیم ضیاء الدین سنائی ایک ہزرگ سے جن کو وقت کے بادشاہ نے محتسب اعلی متعین کیا ہوا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جمال خلاف شرع کوئی کام دیکھیں اس پر تنقید کریں اور اس کوروک دیں۔ ان کو قاضی کہا کرتے ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس تاک میں رہتے تھے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس تاک میں رہتے تھے کہ کوئی ایس بات جو دین کے خلاف ہو تواس کو کسی طرح ختم کر دیا

ایک د فعد ان کو پیتہ چلا کہ جناب خواجہ نظام الدین اولیاءً شہر سے باہر ایک جگہ محفل لگائے بیٹھ ہیں۔ جب بیہ اپنے عملے کو لیکر وہاں پہنچے تودیکھا کہ اشعار پڑھے جار ہے ہیں اور لوگ جذب میں حال بے حال ہیں'ان کو پچھ پنتہ نہیں' ہوے احجال کو در ہے ہیں۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے ہر داشت کیا گر انہوں نے کہا کہ اس کو رو کنا چاہے' لیس کام اس سے آگے نہ ہو ھ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے خیموں کی رسیال کٹوا ہیں۔ گر دیکھا کہ وہ خیمے ای طرح کھڑے ہیں' نیچے نہیں گرے۔ حکیم ضیاء الدین سائٹ نے کہا کہ بیہ سچے حال میں ہیں جو عشق و عجت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ لہذا مائٹ نے کہا کہ بیہ سچے حال میں ہیں جو عشق و عجت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ لہذا

# عليم ضياء الدين سنائي اور سنت كااد ب :

سیکھ عرصہ کے بعد حکیم ضیاء الدین سنائی پیمار ہو گئے۔ حضریت خواجہ نظام الدینؓ و پہند چلا تو آپ نے سوچا کہ وقت کے استے پڑے عالم ہیں اور متبع سنت ہیں اس لئے بجے ان کی عیادت کیلئے جانا چاہئے۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کیلئے ان کے دروازہ پر پنچے۔ دستک دے کر اندر پیغام بھیجا کہ میں آپ کی عیادت کے لئے آیا ہوں۔ حکیم ضیاء الدین سائی نے جواب بھوایا کہ میر آ آخری وقت ہے 'معلوم نسیں کہ کس وقت میر ک جان نکل جائے ' میں اپ آخری وقت میں کی منگل دیکھنا بھی پند نسیں کر تا۔ اب کیما سخت جواب تھا۔ لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء "سجھ رہے تھے کہ سنت کی محبت میں بات کر رہے ہیں ' اس لئے انہوں نے فوراً جواب بھوایا کہ بال بدعتی آپ کے دروازے پر آیا ہے۔ جب یہ پیغام حکیم ضیاء دروازے پر آیا ہے گر بدعت سے توبہ کرنے کیمئے آیا ہے۔ جب یہ پیغام حکیم ضیاء الدین سنائی کو طاتو لیٹے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے اورا پنا عمامہ سر سے اتارا، شاگر دسے کہا، کہ میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک اس عمامہ کو چھاد جبحے اور حضر سے میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک اس عمامہ کو چھاد جبحے اور حضر سے میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک اس عمامہ کو چھاد جبحے اور حضر سے میں کہے کہ اینے جو توں سمیت عمامہ پر چلتے ہوئے تشریف لا ہے۔

لہذا تاہت ہوا کہ جب علم بھی کامل ہواور عمل بھی کامل ہو توایک دوسرے کااکرام
ہوتا ہے۔انٹدر ب العزت ہمیں علم اور عمل عطا فرمائے اور اس میں اخلاص پیدا کرنے
کی تو نیق عطا فرمائے۔ یہ تین درجے حاصل کرنے پر انسان کوانٹد کا قرب نصیب ہوتا
ہے۔انٹدر ب العزت ہم فرقت زدول کو بھی اپناوصل نصیب فرمادے۔ (آبین ثم
آمین)

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥



اَلْحَمَدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ، آمَّا بَعْدُ فَاعُودُ لَهِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ الرَّحِيْمِ وَاللَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ الرَّحِيْمِ وَيَرْفَعِ اللَّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ الرَّحِيْمِ وَيَرْفَعِ اللَّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجْمَا يَصِفُونَ وَسَلَمَ وَرَجْمَا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ وَرَجْمَا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ وَرَجْمَا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ وَسَلَمٌ عَمَّا يَطِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلْمِيْنَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُوسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ وَالْعَلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَبِ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَلَمِيْنَ وَالْعَمْدُ لِلَهِ وَالْعَلَمِيْنَ وَالْعَمْدُ لِللّهِ وَالْعَلَمِيْنَ وَالْعَلَمِيْنَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمِيْنَ وَاللّهُ اللّهِ الْعِيْمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

#### وین اسلام کی شان :-

دین اسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے قابل عمل ہے۔بدلتے دور کے بدلتے تقاضول کو اپنے اندر سمولیٹا اسلام کی شان ہے۔ فقہاء نے فقہ کی تدوین اس انداز سے کروی ہے کہ ان نقوش کے اوپر چلتے ہوئے کسی دور کا کوئی بھی مسئلہ ہو انسان اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی ایس جگہ نہیں ، کوئی ایساموقع نہیں کہ جب اسلام انسان کوزندگی کے کسی مسئلہ کے بارے میں جواب نہ دے سکے۔

#### ادیان عالم کے زوال کی وجہ: -

یہودیت اور عیسائیت کے زوال پذیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے علاء نے اپنے اپنے ادوار میں دین کے اندر پچھ باتیں اپنی مرضی کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں اور ان کے معانی و مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا شروع کردیئے۔ جہاں اپنہ مفاد و کیسے اس کے بارے میں اچھی بات کمنا شروع کر دیتے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے ادیان کی حفاظت ان کے علائے کرام کے ذیعے تھی۔ جب علائے کرام نے ہی دیے ادیان کی حفاظت ان کے علائے کرام کے ذیعے تھی۔ جب علائے کرام نے ہی دین میں تحریف شروع کر دی تو حفاظت کیسے ہوتی۔ پس وہ تمام ادیان زوال کا شکار ہوگئے۔

#### دین اسلام کی حفاظت:-

دین اسلام ایک ایباوین ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے سیاہ۔
اللہ ربالعزت نے ارشاد فرمایا۔ "إِنّا نَحْنُ نَوْلُنَا اللّهِ كُورَ وَ إِنّا لَهُ لَحَافِظُونْ "۔
اس نفیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیااور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جب پرور دگار عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ نے لیا تواب علماء کی ایک جم عت ایس ہوگی جو قیامت تک سید ھے راستے پر چلے گی۔ اس دین کے اندر کوئی فیرها پن یا بھی نمیں آنے دے گی جب کوئی قرآن کی تغییر لکھے گا تو وہ جماعت بھی بات نہ لکھنے دے گی۔ جمال وہ کو تا ہی کرے گا، کوئی غلط بات لکھے گایاس کی تحریمیں سقم ہوگا تواہل حق کی جمال وہ کو تا ہی کرے گا، کوئی غلط بات لکھے گایاس کی تحریمیں سقم ہوگا تواہل حق کی جمال وہ کو تا ہی کردے گی۔ قرآن اور کھرے کوالگ کردے گی۔ قرآن اور اللہ کی جات اللہ ہم المفلِحون ن " بھید میں اسے اللہ ہم المفلِحون ن " بھید میں اسے اللہ ہم المفلِحون ن " اور اللہ کا یہ کروہ بھیشہ کا میاب رہے گا۔ حدیث مبار کہ "اَلْعُلْمَاءُ وَرَفَةُ الْمَانْبِيَاءِ" کی حفاظت ہے۔ "اَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی عجیب سوچ:-

آج کے انگریزی پڑھے کھے حضرات کے ذہن میں ایک بات اکثر آتی ہے کہ

عهاء کو سا ئنس پڑھنی چاہتے ، علماء کو انگریزی پڑھنی چاہتے۔اس و نت وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ علماء کے ذھے دین کی حفاظت کا کام ہے۔انہوں نے اس دین کو چورہ سوسال پہلے والی حالت میں من وعن قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔اس لئے حق تو یہ تھا کہ انگریزی پڑھے لکھے لوگ میہ کہتے کہ جتنے بھی انگریزی خوال ہیں ان سب کو دین پڑھنا چاہئے ...... یہ اپنا اپنا ابتخاب ہو تا ہے ..... یاد رکھیں کہ یہ علاء کر ام زمانے کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے ، باعد انہول نے دین جیسے اینے اوپر والول سے پایا ہے بالکل ای طرح آنے والی نسلول کو پہنچاتے ہیں۔ اس لئے اب ان کو انگریزی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ جو انگریزی پڑھ رہے ہیں ان کو دین راهانو۔ آپ کی بہ حسرت بھی بوری موجائے گی۔

#### غلامی کے دوسوسال:-

مسلمانول نے جس طرح مصغیر میں غلامی کے دوسوسال گزارے ، اگر معاملہ ہم جیسے عوام الناس پر مو قوف ہو تا تو معلوم نہیں کہ دین آج کس شکل ہیں ہو تا ، اس دین میں پیۃ نہیں کتنے ''دین الیٰ''پیدا ہو بچکے ہوتے۔ آج کل کے نوجوان فرنگی لباس پینٹ کوٹ کے دلدادہ اور دفتروں کے پڑے رسیائے ہوئے ہیں۔

انہوں نے دین کہاں سیکھا بھلا جاجا کے کتب میں لیے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں اس کئے اگر ریا ہو جھے ہمارے کند ھول پر ہو تا تو آج ہم انگریز کی تہذیب کو سنت ہنا كر آنے والی نسل كوپیش كررہے ہوتے۔

نيويارك ميں ايك ٹائی عالم كى بد زباتی:-

تکچھ عرصہ پہلے نیویارک میں ایک صاحب سوٹ بینٹ پنے ، ٹائی لگائے ہوئے

منبریر چڑھے جمعہ کا خطبہ وے رہے تھے۔ ایسے حضرات کو ہم ٹائی علماء کتے ہیں۔وہ صاحب خطبہء جمعہ دیتے ہوئے کہنے لگے ، نقل کفر کفر نہ باشد ، کہ آج کے دور میں اگرر سول الله علی ہوتے تووہ بھی جین کا لباس پہنتے۔ (اس کے منہ میں خاک)۔ یہ اچھا ہوا کہ اس مجمع میں کوئی دیوانہ تھا۔ وہ میہ بات سن کر کھڑ ا ہوااور کہنے لگا ، جناب! آب تو میرے آقا علی کی بات کررہے میں ، میں ان کے غلاموں کے غلا موں کے غلا موں کے غلا مول کا غلام بھی شمیں بن پایا اور آج میں اس فر تکی لباس ے نفرت کرتا ہوں تو آپ میرے آقا علیہ ہے یہ بات کیے منسوب کر سکتے ہیں۔ پھراس دیوائے نے بڑے مڑے کا جواب دیا ، کہتے لگا! مولانا! ذرااینے ذہن کو صاف کر لیجئے کہ انبیاء دنیا میں اس لئے نہیں آتے کہ وہ کسی کی پیروی کریں بلحہ وہ اس سئے آتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں ۔ اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ ارشاد باری تَى لى بِي كَ " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" (اور بم نے كوكى ر سول نہیں بھیجہ مگریہ کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے تھم ہے )اگر انبیاء کرام بیچھے علنے والے ہوتے تو حضرت موگ تو فرعون کے ساتھ ہو جاتے اور نبی اکر م علیہ دور جاہلیت کے رسم ورواج کے مطابق زندگی گزارتے ، تھر نہیں ،وہ تو چٹان کی طرح ڈٹ جاتے تھے ، سیسہ بلائی ہوئی دیوارین جاتے تھے۔ ای وجہ سے ان کوبڑ ہے بڑے محامدے مرواشت کرنا پڑتے تھے۔

#### حق کی فتح :-

حدیث پاک میں آیا ہے کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ آزما کشیں آئیں "فہم الْأَمْثَلُ فَا لَأَمْثَلُ" كِيم وه جوان كے مشابہ ہوئے، يكروه جوان كے مشابہ ہوئے۔ تو یہ مجاہدے اس لئے تھے کہ ان کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک طرزز ندگی عطا کر دیا گیا

تھا۔وہ اس کے اوپر جم جاتے تھے۔ کفر کمکریں مار تار ہتا تھا مگروہ اینے مشن میں پورے اترتے ہتھے۔اللہ تعالیٰ حق کوباطل پر پھینک مارتے ہتھے۔اور حق باطل کا بھیجہ نکال دینا تھا۔ یوں حق کی فتح ہو جاتی تھی۔

کلین شیو مفتی اعظم .....!!!

انسان کواہیۓ ملک کے علمائے کرام کی قدراس وفتت آتی ہے جب وہ ملک ہے باہر قدم رکھتا ہے۔ یفتین سیجئے کہ ہاہر ملکوں کا ماحول اتناکا فرانہ بن 🔻 🔐 وہ دروہاں پر فریکی تنذیب غالب آپکی ہے ، اتنی ظلمت آتی جار ہی ہے کہ وہاں کے علاء بھی ان اثرات کی لپیٹ میں آر ہے ہیں۔ فقیرا یک مرتبہ کسی ملک کے مفتی اعظم کے پاس میا تو جیران رو گیا که وه Clean shave (کلین شیو) تھے۔ اتنا بردا ملک که وہ اسلامی ملکول میں Atomic Power (ایٹی طاقت ) ہے ، اس ملک کے مفتی اعظم کی میہ حالت ہے کہ وہ سنت سے محروم ہے بلحہ وہ سنت کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے عام آد می مسخبات کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔

تر کی میں مساجد کی ہے اد بی:۔

آپ ترکی کے ملک میں چلے جائیں۔ آپ کو مسجد کی صفول کے ساتھ ساتھ سریٹ کے چھوٹے چھوٹے نکڑے نظر آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھن لوگ نماز کے انتظار میں سکریٹ بی رہے ہوتے ہیں جب نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوتی ہے تووہ وہیں سگریٹ بھھا کر اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔مسجدوں کا بیہ ماحول علماء کی بد حالی کی دلیل ہے۔

عور تول کی زبوں حالی :-

وہال کی عور توں نے سکرٹ کیسے پہننا شروع کی جس میں ان کی ٹائٹیس پنڈ لیوں

تک ننگی ہوتی ہیں۔وہاں کی عور توں نے ننگے سر کیوں رہن شروع کیا ؟ علاء کی کمزور می کی وجہ سے اب وہال کا ماحول ایسان چکا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی آبادی میں جاکر د یکھیں تو آپ کو پیتہ نہیں چلے گا کہ میں مسلمانول کی آبادی ہے گزررہا ہول یا فرنگیوں کی آبادی ہے۔

#### دل ملاد سيخوالا **نداق** :-

وہاں ویر تول کے اندر علم نہیں تھا، کئی ایسی مساجد بھی دیکھیں جہال لوگوں نے جبہ رکھا ہوتا ہے ، ایک گیڑی رکھی ہوتی ہے اور ایک داڑھی بنس ہوئی پڑی ہوتی ہے۔امام صاحب سوٹ بینٹ میں آتے ہیں اور مصلے پر کھڑا ہونے سے بہلے جبہ پہن لیتے ہیں اور پکڑی بھی باندھ لیتے ہیں۔ اور بیات کہتے ہوئے ول یانی یانی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیڑی ہوئی واڑھی اٹھا کر لگا لیتے ہیں اور اس حال میں امامت کرواتے ہیں۔ آپ نے سنت رسول اللہ علیہ کا ایسا نداق مجمی شیس سنا ہوگا۔

#### خراج تحسين :-

اللّٰدرب العزت ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطافرمائے۔ یقین سیجئے کہ اگر ہم ان کے جوتے سریر رحمیں تو بھی ان کا ادب نہیں کر سکتے۔ ہارے علماء ہمارے سینوں یر یاؤں رکھ کر آ ہے گزر جائیں تو پھر بھی ہمیں اس کا دکھ شیں ہوگا۔انسوں نے اپنا فرض منصبی بوراکر کے دکھادیا۔اس لئے آج کوئی بھی چیز دین کے خلاف ہو اگر چہ تھیں بھی ہو تو دنیا میں یا کتنان ہی ایسا ملک ہے کہ جہاں کے علماء سب سے میلے اس کی نشاند ہی کرتے ہیں۔اس ملک کی قدر باہر جا کر آتی ہے۔ یمال رہتے ہوئے توا قضادی حالات کی وجہ ہے ہر ہمدہ شکوے کر رہا ہو تا ہے لیکن خدا کے ہمدو! تمہمارا دین اور ا یمان یہاں رہتے ہوئے محفوظ ہے تم نے اس کی کوئی قیت بھی نہیں ڈالی۔ اگر باہر

جا کر تنہیں چند کئے مل جاتے ہیں تو کیاوہ ایمان کی قیمت بن سکتے ہیں ؟ نہیں بن سکتے۔ یورپ میں جتنے مسلمان میں ان سب کو پیپ بھر کر کھانے پینے کو ملتا ہے۔ اور جب کھانے پینے کو ملے تو ہندہ پبیٹ بھر ا ہو تا ہے اور اس سے معصیت کی طرف میلان

# امریکی مسلمانوں کی سرزنش :-

ا یک د فعه فقیر کوامریکه کی ایک مسجد میں درس قرآن کی د عوت ملی۔ چنانچه مسجد میں بہنیے تو دیکھا کہ مسجد بہت پڑی تھی اور آدمی صرف ستر پیکھتر تھے۔وہ سب لوگ دیوارول کے ساتھ اوٹ لگا کر ہیٹھ گئے ، ٹائنگیں کمبی کی ہوئی تھیں ،اور صحن یالکل خالی۔ وہ کہنے لگے ، حضرت! آپ میان کریں ہمیں آواز پہنچ رہی ہے۔ وہاں کا مماز ہی ایسا ہو تا ہو گا۔ فقیر کو جب اس انداز ہے انہوں نے کہا تو پھر منبر کا بھی کچھ حل ہو تا ہے۔ پھر فقیر نے ان کے دہاغ کھولے۔ اور کما! بحسکی سنو! ہر محفل کے آداب ہوتے میں۔ تم پر افسوس ہے کہ جنہیں آج تک ان آداب کا پیۃ نہ چل سکا کہ اللہ کے قر آن کو کسی محفل میں سننے کے لئے آئیں تو کیسے بیٹھنا ہو تاہے۔اور پھران کو وہ سنائیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ فقیر نے بالکل صاف کما کہ تم لوگوں نے وطن چھوڑا، خویش قنبیلہ چھوڑا، عزیزوا قارب چھوڑے ،اتنے اچھے ماحول کو چھوڑا، تمہیں تمہاری مال روئے ، کیاتم یمال آکر اینادین بھی چھوڑ دو گے ؟ تمهارے یلے کیاہیجے گا کہ چند مکول کی خاطرتم نے ایبا سود اکیا۔ یہ س کران کی آنکھیں کھل گئیں۔ فقیر نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم ہے کچھ لینے کے لئے آیا ہوں ، یقین کرو کہ میں اس جگہ پر تمہیں کچھ دینے کے لئے آیا ہوں۔ پھران کواحساس ہوااور سیدھے ہو کر سامنے میٹھ گئے۔ پیہ اصل میں پہیٹ بھر ہے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو کھانے کو مل جائے تو پھر بعہ ہ دین کو **نہ ا**ق بنالیتا ہے۔

#### علماء کی ذ مه داری : ۰۰

ان حالات میں وین کی حفاظت کون کرے گا؟ بیہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگریپہ کام د فتر والول کے ، حکومت والول کے ماعام لوگول کے ذمہ ہو تا تو بیر لوگ دین کے ستھ اس طرح کھیلتے جس طرح پچے روزانہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تمكر الحمد متد! الله رب العزت نے مربانی فرمائی كه اس دين كی حفاظت ايك اير جماعت کے سپر د کروی جس کے بارے میں قرمایا، "و المو بَّبَانِیُّوْن " خداوا ہے ، رب والے نیک بندے "وَالْمَاحْبَارُ "اور الل علم حفرات " بِما استحفظوا من كِتَابِ اللَّهِ" جَهُول نے اللہ كى كتاب كى حفاظت كرنى ہے "وكانُو" عليه شُهَدَاءُ" اور بياس پر گواه بين-انهول نے ايك ايك آيت پر ۋيرے ۋالنے بين، جھگیاں ڈالنی ہیں اور اس دین کے اندر کسی کور خنداندازی شمیں کرنے دیں۔

# اکابر مین امت کی قربانیاں :-

ہر دور میں علاء اس دین کی خاطر قربانیاں دیتے رہے۔ آپ بیچھے کی تاریخ و یکھیں تو آپ کوامام احمد بن حنبل کی قربانیاں نظر آئیں گی کہ انہوں نے کس طرح وہ کوڑے کھائے کہ جو ہاتھی کو مارے جاتے تووہ بھی بلبلا اٹھتا ،وہ کوڑے نازک بدن پر مارے گئے اور انہول نے کوہ استفامت بن کر ان کو ژول کو یمد داشت کیا۔ ذراد مجھو ان کی زندگیوں کو ، کمیں آپ کوامام اعظم ابو حنیفہ کی لغش جیل ہے نکلتی ہوئی نظر آئے گ۔ یہ سب کچھ کس لئے تھا؟وہ دین کی خاطر قربانیاں دیتے تھے۔ کیونکہ انہیں پتہ تھ کہ بیہ ہماری فرمہ داری ہے۔

تقرير اور تح مر كافيض:-

اس وین پر کام تقریر کے ذریعے ہے بھی کیا گیااور تحریر کے ذریعے ہے بھی۔

خطبات فقير 💮 👑 🔀 🔀 👑 تصنيف و تاليف كى اېميت

محد ثین نے درس ویئے ، مفسرین نے درس دیئے ، مشائخ عظام نے درس دیئے اور ا بینے اپنے و فتت میں لو گول کے دلول کو گر مایا۔ یہ بھی ایک برز اکام تھا مگر تحریر کا کام اس ہے بھی برواکام ہے جس کی عمر ہزاروں سال ہواکرتی ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ تح ریکا فیض تقریر کے فیض سے ہمیشہ زیادہ ہو تا ہے۔

مداره كافيض:-

و یکھیں کہ '' ہداریہ'' فقہ کی ایک کتاب ہے۔ لکھنے والے و نیاہے رخصت ہو گئے۔ کئی لوگوں کو ان کے نام کا بھی پیتہ نہیں ہو گا۔ لیکن سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی کوئی عالم بنتاہے تووہ اس کتاب کو پڑھے بغیر اپنے آپ کو عالم نہیں کہنوا سکتا۔

فآوی شامی کا فیض:-

قریب کے زمانے میں و <sup>یک</sup>صیں کہ علامہ شامیؓ و نیاہے تشریف لے گئے۔ مگر ایسا فاوی تر تیب دے گئے کہ آج ہارے جس مفتی کے پاس کوئی فتوی ہو چھنے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کتاب ان کے ہاتھ میں آتی ہے وہ فقادی شامی ہوتی ہے۔ آپ کو حوالے ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ دنیا ہے جلے گئے ، لیکن سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھیان کی کتب فیضان کاذر بعیہ بنبی ہوئی ہیں۔

#### امت کا خزانه :-

امت کی ایک ذمہ داری پہ بھی ہے کہ وہ اپنے تجربات و مشاہدات اور جو پچھ پڑھا ہو ، سمجھا ہو یا کیا ہو وہ بھی آنے والے لوگول تک پہنچائے کیو نکہیے امت کا خزانہ ہے۔ تاکہ آنے والی نسلول کو پیۃ چل سکے کہ فلاں دور میں علماء کو ٹس طرح مدارس میں یڑھنا پڑا، کس طرح زند گیول میں مشکلات پیش آئیں ، کس طرح ان کی زندگی کے معامدات تھے اور انہوں نے مصیبتوں ہے نکل کر نمس طرح اس ذمہ داری کو پورا کیا۔

ہر ہر عالم پر ذمہ داری عا کد ہوتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور

#### اسلام کے خلاف کتابوں کی تصنیف :-

اکثرائمَہ اور فقہاءاسا تذہ بھی بن جاتے ہیں مگران ہے تحریر کا فیض جاری نہیں ہو تا۔ بیہ آج کے دور کی بہت بڑی کمی ہے۔ یورپ ہر سال اسلام کے خلاف اتن کتابیں لکھ رہا ہے کہ شاید کوئی دن ابیانہ ہو جب اسلام کے خلاف کوئی کتاب نہ تکھی جار ہی ہو۔ ہمیں اسلام کے حق میں کتابیں للھنی جِ ہئیں تھیں تاکہ فرنگی فتنے کا قلع قمع ہو

## قر آن مجید کی طباعت :-

فقیر ایک و فعہ رشیا کے ایک شہر کا ذان میں حاضر ہوا۔ بیہ کا ذان وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے قرآن مجید کو پر مٹنگ پر لیں پر پر نٹ کیا گیا۔ دوسر انسخہ جر منی کے شسر ہیمبرگ کے اندریرنٹ کیا گیا تھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر کی ابتداء میں لکھتے ہیں کہ کاذان کے شہر میں حمزہ بے نامی شخص نے قرآن مجید کو سب سے پہلے پرنٹ کیا۔اس وفت بیہ شہر ر شیاکا مر کزی شہر تھا۔ان و وجگہوں ہے ایسی تر تیب چلی کہ آج پر نننگ پر ایس پر آپ کودینی علوم کے بارے میں کتابیں چھیتی نظر آئیں گی۔ کا ذان میں اسلامی کتب کی تصنیف : -

یہ کاذان کا شہر''علاء کا شہر'' کہلا تا ہے۔ فقیر نے اس کی تاریخ پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ جب اسلامی تعلیمات ہر طرف عام تھیں تواس شہر میں اتنے علماء تھے کہ ہر سال اس شہر سے دین اسلام کے بارے میں جیہ ہزار (6,000) نئی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اب ہتا ہے کہ ان حضرات میں کیسی علمی استعداد ہو گی اور انہوں نے دین کی کتنی

خد مت کی۔ بیدان کا علمی سر مابیہ ہے کہ جس کی وجہ ہے آج ہماری گاڑی آ گے چل رہی

#### ہاری ذمہ داری :-

اگر آج ہم کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی تمی محسوس نہ کریں لیکن یاد رکھیں کہ یہ تنگی ہماری آنے والی اولادیں محسوس کریں گی اور وہ قیامت کے دن ہار اگریبان بکڑیں گی کہ انہوں نے تواییے بروں سے وراشت یائی اور زندگی گزار لی کیکن اینے دور میں انہوں نے کام نہ کیا ،اس لئے جب ہمیں دین ملا تو ہمیں در میان میں خلاء نظر آتا ہے۔اس کاذمہ دار کون ہے ؟اس کے لئے جمیں قیامت کے دن عدالت کے کشرے میں کھڑ اہو ناپڑے گااور کمناپڑے گا کہ ہم نے ہی کام نہیں کیا تھا۔

# امت محربیه علیه کی دوخاص نشانیاں :-

امت مسلمہ کی جہال اور بہت ساری خوبیال ہیں وہاں اس امت کی ایک خوبی تورات وانجیل میں بیہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کے علماء دین اسلام پر بہت زیادہ کتابیں لکھیں گے ،اس سے پہلے کسی امت نے دین پر اتنی کتابیں نہیں مکھی ہوں گی ۔ اور دوسری خوبی بیہ بیان فرمائی گئی کہ بیہ امت اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کے نام پر آپس میں مل بیٹھا کرے گی اور سب التد کو بیاد کریں گے۔ گویا بیہ دو نشانیاں خاص طور پر اس امت میں موجو د ہول گی۔

# سبلف صالحين مين تصنيف و تاليف كاشوق

اگر تاریخ عالم پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات طشت از ہم ہوتی ہے کہ اس امت

- کے علماء یقیناً کثیر التصانف تھے۔
- @ امام رازی نے منبر یر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے ان انگلیوں کے س تھے 600 کتابیں خود لکھی ہیں۔
  - اللہ میں نے کہا کہ میں نے 500 جلدیں لکھی ہیں۔
  - کسی نے کہا کہ میں نے 600 جدد یں لکھی ہیں۔
- 🍪 کسی نے کہا کہ میری کتابول کاوزن دواو نٹول پر رکھا جاتا تھا۔ اتنی کتابیں تووہ مکھا کرتے تھے کہ دودواو نٹول کابو جھ بن جایا کرتی تھیں۔
- ﴾ -ایک محدث نوت ہوئے۔انہوں نے اتنی کہ بیں لکھیں کہ جب ان کی زندگی کے ایام اور ان کی اپنی کر بول کے صفحات کو ایک دوسرے پر تقسیم کیا گیا تو جالیس صفحات روزانہ کے ہے۔ اب بتائیں کہ جالیس صفحات کون روزانہ کے مکھ سکتا ہے۔ کیکن پیران کا فیضان تھا۔ سبحان اللہ ، اللہ رب العزیت نے ان کے وقت میں ہر کت دی تھی کہ وہ تھوڑے و**تت میں اتنابرا اکام کریتے تنے کہ آج ہم** سالول میں بھی اتناکام نہیں کر سکتے۔ یہ خدائی مدد ہوتی تھی ، یہ قبولیت ہوتی تھی اور ان کے دل میں شوق ہو تا تھا۔

#### ر ساله شاطیبه کا فیض:-

علامه شاطبی یے جب رسالہ " ناطبیه "کھ تو پھر حرم شریف میں حاضر ہوئے اور وہال پر انہوں نے 1,200 مرتبہ طواف کیااور ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھ كر د عا ما تكى كه اے اللہ! اس كتاب كو قبوليت عامه تامه نصيب فرما۔ الله رب العزت نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت نصیب فرمائی که آج اس وقت تک کوئی قاری نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کتاب کو پڑھ نہ لے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضر ات صرف لکھتے ہی نہ

تھے بہے وہ ، نگتے بھی تھے۔ فیض کا آگ جاری ہو جانا قدرت کی طرف ہے ہو تا ہے ور س کے پیچھے انسان کا تفوی ہو تا ہے۔

## یخاری شریف کا فیض :-

خاری شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ سیجے کتاب شار ہوتی ہے۔ حالہ نکہ صحت کے اعتبارے مسلم شریف کا معیار اور مقام اس ہے بھی ہیمہ ہے۔ مگر اہم ہےریؓ کے تقویٰ کی وجہ ہے ان کی مرتب کروہ اس کتاب کو زیادہ قبولیت نصیب ہو گی۔ آج د نیامیں جب صدیث کانام آتا ہے توامام طاری کانام آتا ہے۔ مشكوة شريف كافيض :-

مشکوة شريف بھی حديث كى ايك كتاب ب- اگر آپ ديكھيں تواس مشكوة شريف ے بالکل ہم یا پیر بلحہ اس ہے کچھ بہتر حدیث کی اور بھی کتابیں مل جائیں گی مگر ان کووہ قبو بیت عامه نصیب نه ہو ئی جو مشکوۃ شریف کو نصیب ہو ئی۔

#### ہمارے شہر کی حیثیت :۔

تصنیف و تالیف اس امت کا کام ہے۔ لند اہر دور کے علماء کو جمال ہاقی می ذول پر ا بنی اینی ذمه داری کو پورا کرنا ہے وہاں اس محاذیر بھی ذمہ داری کو پور اکرنا ہے۔ اچھ ول میں یہ خیال اس لئے آیا کہ یہ (جھنگ) ہمارا چھوٹا ساشہر ہے۔ ونیا کی نظر سے دیکھیں توایک گاؤں کہیں گے۔اس شہر میں کم از کم پچاس علماء تو ہول گے۔اب ان پیاس علاء کواگر دیکھ جائے کہ انہوں نے دین پر کون ساکام تحریر کے ذریعے کیا ہے تو شاید آپ کو بہت تھوڑے ملیں گے۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی ہی اس جگہ ہے اس کے لئے قدم آ کے بردھائیں۔

## تدریس کے لئے امریکن سٹم:-

اس طرح کی یا تیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟اس کاواقعہ ہنئے۔ امریکیہ میں وہاں کے چول کو شام کے وقت درس دیئے جاتے ہیں۔ان کو دین کے بارے میں یڑھایا جاتا ہے۔ جب ان کو وین کے بارے میں پڑھاتے میں تو وہال پر عام کتابیں شیں چلتیں۔ مثلٰہ آپ کو تاریخ کی کوئی بات کرنا ہے تووہ طلباء آگے پیچھے اپنے سوا ، ت یو چھیں گے کہ آپ جیران ہو جائیں گے۔لنداآپ کواس کی بوری تفصیلات کا پتہ ہو تا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے حضرت نوٹ کاواقعہ بیان کیا تووہ پوچیس کے کہ حضرت نوخ کس علاقہ کے تھے ؟اب آج کے دور میں ان کو کیا سمجھا کیں گے ؟اگر آپ کہیں گے کہ کمیں تھے توامر مکن سٹم اپیاہے کہ وہاں کے بیج آپ ک اس بت کو شہیم نہیں کریں گے۔وہ کہیں گے کہ جب استاد کو یہ بھی پینة شیں کہ بیہ نبی دنیا کے کس علاقہ میں آئے تھے تو پھر وہ واقعہ کیا سنائیں گے۔اس لئے وہ متاثر ہی نہیں ہو پ گے۔ کیون کہ وہ ایک طرف سکول جاتے ہیں تو وہاں ان کوس کنس پڑھائی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم سچ پر بات کرتے ہیں۔اور دوسری طرف یہ س آتے ہیں تو یہاں ان کو پچھ معلومات دے وی جاتی ہیں اور ان کو اس کے اندر بھی تر تیب نظر شیس ۔ تی۔وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توبس ایسے ہی قصے کمانیاں ہی ہیں۔ان کو اعتاد شیس ہو ت حضرت آدم کانام آیا توانہوں نے حضرت آدم کے نام پر آپ ہے سوال و چھنا شروع كردينے ہيں كہ وہ پہلے نبی تھے ؟ان سے پہلے كون انسان تھے ؟وہ سب سے بہلے كيول ے ' ن کوشر وع ہے بی زمین پر کیول شیں بنایا ؟ان کو پہلے جنت میں کیول بھی جب بہر ہی نکالٹا تھا؟ تواتنے سوالات شروع کردیں گے کہ آپ جیر ن ہو جائیں گے۔ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ ایبالٹریچر اور کتابیں ہول کہ جن میں چھوٹے جھوٹے سوال جواب ان پڑوں کے لئے بنائے جائیں۔

# يك ٹائي عالم كا تفسير لكھنا :-

ان ملکوں میں چونکہ علاء بہت کمیاب ہیں اس لئے یہ کام وہال کے نائی علاء مررہ ہیں۔ آپ جیران ہوں گے کہ ایک صاحب سیر کررہ ہے تھے۔ مگراس انداز کا مہاس پہنا ہوا تھا کہ را نیں ساری ننگی تھیں ، ننگے سر تھا، اس کا پبیٹ ناف تک نظر آرہا تھا اور پاؤں میں جو گر پہنے ہوئے تھے۔ وہ بھا گتے ہوئے اس حالت میں اس عاجز سے ملئے آیا اور کہنے لگا، حضر ت! و عاکر نا۔ عاجز نے کما، کیابات ہوئی ؟ کہنے لگا، آج کل میں قرآن پاک کی تفسیر مکھ رہا ہوں۔ اب بتا ہے کہ ایک تفسیر یں وہال کے طلباء کو کیا ورانیت دیں گی۔

# ٹائی عالم کی ہوی کی زیوں حالی:-

پچھ عرصہ کے بعد وہی صاحب کوٹ پینٹ ہیں کر آئے اور کہنے گئے ، جی اجازت ہے کہ میں اپنی ہوی کو بھی لے آیا ہوں ، پچھ باتیں آپ سے پو چھنی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم تواس طرح خوا تین کو کمر سے میں شمیں آئے ویتے ، ان کے لئے ہم نے ایک علیحہ عبد منائی ہوئی ہے وہاں پر وہ ہے ، وہ اس کے پیچھے ہیٹھ کر سوال پو چھے ۔ وہ کہنے گئے ، جی اس میں حرج ہی کی ہے ؟ اس نے چند سوال ہی پو چھنے ہیں ۔ اب و یکھیں کہ جو آدمی تفسیر لکھ رہا ہے اس کو یہ بھی سمجھ شمیں آر ہی کہ یہ غیر عورت آکر سوال پو چھ رہی ہے اور کہ رہا ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے ، اس نے تو چند سوال ہی پو چھنے ہیں۔ ہم نے ایک لاڑے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے ، اس نے تو چند سوال ہی پو چھنے ہیں۔ ہم نے ایک لاڑے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے ، اس نے تو چند سوال ہی پو چھنے ہیں۔ ہم نے ایک لاڑے کے سے کہا کہ اس کو پر وہ کے پیچھے بھی کیں تاکہ ہم بت کریں ۔ وہ لڑکا اے ایک لڑ آیا اور اس نے کہا کہ حضر ت! اس عورت نے تو س ڈھی ہیں رکھی تھی ، سر سے نگی تھی اور پیٹ بھی آدھ نگا تھا۔ افسوس کی بات یہ کہ یہ عورت اپنے فہ و ند کے ساتھ مل کر تفسیر لکھ رہی تھی۔ فقیر عام آدمی کی بات شیں کر رہا بعد یہ یہ وہ لوگ ہیں جو

154 [333]

س و قت ایک در جن سے زائد کتابیں مکھ چکے ہیں اور پورے مریکہ کے اندر کتان کی کتابیں اسلامک سنٹر زمیں پائی جاتی ہیں۔

مطلوبه کتابول کی تر تبیب کاانداز:-

اس وفتت ضرورت محسوس ہو کی کہ اوہو اسسیہ کام تو ہمارے علماء کو ہی کرنا جاہینے اور ان کوہتا دیا جائے کہ وہاں کے پچے اس انداز سے تر تبیب جاہتے ہیں تا کہ وہ ا بنی لا ئبسریریول کے اندر ہیٹھ کر مطالعہ کر سکیس۔ مثلاً. حضریت نوع کاواقعہ بیس تواس کی بوری تفصیل دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے سواں بنا کر لکھیں۔ فرمنس کریں کہ ایپ واقعہ ہے متعلق اگر سو سوال ہے ہوئے ہوں توجہ جو سوال پڑھتا چلا ہے گااس کے سامنے بورا واقعہ کھلٹا چلا جائے گا۔ کیونکہ وہاں پر چول کو پڑھانے کے لئے اور قشم کی تر تنیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچول اور پچیول کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اس لئے کچھ سڑیچراس کے مطابق تر تبیب دے دیا جائے تاکہ اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے وہاں بھیجا جا سکے۔اس طرح کم از کم متند علاء کے ہاتھوں ہے گزر کر ایک تح پر وہاں تک پہنچے گی۔ یہ نو نہیں ہو گا کہ ہر ٹائی پہننے والا اور ننگے سر والا کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ میں قرآن باک کی تفسیر مکھ رہا ہول۔ اِس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ول میں بیہ بات آئی کہ کیول نہ ہم یہاں پر اپنے علاء کی سریر اہی میں ایک ایک علمی فضا تا تم کر نے کی کو شش کریں تاکہ آپس میں مل بیٹھی اور سوچیں کہ کیا ضرور تیں ہیں ، کیا تقاضے ہیں۔اس کی تفصیلات با قاعدہ آپ کی خد مست میں عرض کر دی جائمیں گی اور پھر آپ لا تبریر یول ہے یا جو کتب آپ کے پاس ہیں ان ہے پچھ تر تیب دین شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یمال ہے کوئی ایس کتاب نکل جائے جو وہاں کے نصاب میں ہی شامل ہوجائے۔ جب تک وہال کے نصاب میں بیہ شامل رہے گی آپ کو اس پر اجرو ثواب ملتارہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اس علمی کام کو جیسے تقریر کے ذریعے اور

تذریس کے ذریعے دوسرول تک پہنچارہے ہیں ویسے ہی جمیں تصنیف کے ذریعے بھی دومر ول تک پہنچانا ضروری ہے۔

# کینیڈ امیں علماء کی محنت کا متیجہ:-

کینیڈا کے اندر تقریباً چودہ مفتی حضرات میں۔انہوں نے مختلف اوارول سے ا فتاء میں تخصص کیا۔ انہوں نے وہاں ای طرح کی ایک مجیس بنائی ہو ٹی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کینیڈا میں تو سارے ہی انگریزی لکھے پڑھے ہیں ، ان کو ہم قرآن مجید کا ترجمہ یر ھانا جا ہیں تو کیے بڑھائیں۔ بیا تو نہیں ہو گا کہ یہ بڑے عام نن جائیں گے مگر تم از کم ان کی جہالت تو ٹوٹے کہ جتنے جاہل ہیں اتنے جاہل نہ رہیں۔ اگر قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہول تو انہیں پیچھے کھڑے ہوئے اتنا پت چل جائے کہ قرآن پاک مجھے کیا کیا بتارہا ہے۔اس پر انہول نے محنت کریاشرو کے کر دی۔

اس محنت کا نتیجہ سے نکلا کہ آج کل ایک کتاب تکھی گئی ہے جس پر وہاں کور س کروایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی وہاں کورس کروا چکے ہیں۔ آپ جیر ان ہوئے کہ قر آن کے کل الفاظ 80,000 کے لگ تھگ ہیں۔ مگر ایک ایک غظ کئی کئی مرتبہ قرآن یاک میں دوہر ایا گیا ہے۔ان باربار دوہر ائے جانے والے الفاظ کو اگر ایک ہی غظ سمجھ جائے تو مختلف الفاظ كي تعداد 2.000 ہے۔ اور ان 2,000 الفاظ میں سے 500 الفاظ ایسے ہیں جو ار دو زبان میں یو لے جاتے ہیں۔ ہر ار دو لکھنے پڑھنے والہ اور یو لئے وار ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔اس طرح باقی الفاظ 1,500رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر ان کو 1,500 الفاظ کے معانی و مفہوم بتاد ہے جائیں توجب قرآن پڑھا جارہا ہو گا توان کو يكى توسجى آربابوگا\_

اس انداز سے جب ان حضر ات نے کام کیا تووہ جس علاقے میں بھی قرآن یاک کے ترجے کی کلاس لیتے ہیں تو وہال پر چالیس بچاس ، سو سو کمپیوٹر انجینئر اور ڈاکٹر بھا گے چلے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ واقعی ترجمہ یڑھنے کے بعد ان کے دنول میں نیکی کا شوق پڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اس ترجمہ کلاس سے کٹی ڈاکٹرز اور انجینئرز کی زند گیوں کوبد لتے ہوئے دیکھاہے۔ تووہاں کے علماء نے ماحول کی ضرورت کو سامنے ر کھ کر پچھ کام کیاجس کا نتیجہ وہاں آج نظر آرہاہے۔

### حضرت اقدس تھانوی کا تحریری فیض:-

جب علماء محنت کرتے ہیں تووہ اس کاصلہ بھی یا لیتے ہیں۔ فقیر پھیے و نول باد شاہی مبحد کے خطیب حضرت مولانا عبدالقادر آزاد کا ایک مقالہ پڑھ رہاتھا۔ اس مقالے کا نام تھا'' حصرت مولانااشر ف علی تھانویؒ اور ان کی پوری زندگی'' اس مقالہ کے آخر میں انہوں نے حضرت کے نام ہے جو کتابیں لکھی گئیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 2,700 بنتی ہے۔

فقیر نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے مانچسٹر میں ہو چھا، علامہ صاحب! آپ کی بوری زندگی مطالعہ میں گزری۔اس امت میں زیادہ سے زیادہ کتنی کر بیل لکھنے والے آپ کے علم میں گزرے ہیں۔ تھوڑی ویر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے ، 500 بھی ہیں ، 600 بھی ہیں۔ اور کافی دیر کے بعد فرمانے لگے ، ایک کے بارے میں میں نے پڑھا کہ 1,100 ہیں۔ ہال ماضی قریب میں حارے اکامرین میں سے حتیم الامت حضرت مولانااشر ف علی تھانویؒ کواللہ تعالیٰ نے میہ سعادت دی۔ انہوں نے تح ریکاکام کچھ توبلاوا مطہ خود کیااور کچھ کام کی انہول نے رہیری کر دی ، ہدایت دے دیں اور اینے خلفاء اور شاگر دول کے ذہبے لگادیا کہ بیہ کام کرو۔اس طرح شاگر دول نے اپنے شیخ کے نام سے ان کی بتائی ہوئی تر تیب یروہ کتابیں لکھ دیں جن کی تعداد 2,700 بنتی ہے۔اب بتائے کہ یہ تھیم الامت جب قیامت کے دن نبی اکرم علیہ کے س منے کھڑے ہول کے توان کو کتنی سر خروئی نصیب ہو گی۔

#### دوطرح کے خطیاء :-

فقیر سمجھتاہے کہ ہر بعدے کی زندگی ہیں اتناو قت ضرور ہو تاہے کہ جس میں دین کے بارے میں اینے خیالات کو پچھ نہ پچھ تلمبند کر سکے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب علاء پڑھتے ہیں تو صرف اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جمیں جمعہ کا خطبہ دیا ہے۔ آپس کی بات ہے کہ اس وقت خطیاء میں ہے دو طرح کے حضرات ہیں۔اگر بے اد فی ہو جائے تو فقیر معافی کاخواستگار ہے۔ کچھ حضرات وہ ہیں جن کی اخیار یہ تنہ بریں ہوتی ہیں۔ وه دو حار مختلف اخبار پڑھ لیتے ہیں اور ان کا جمعہ کا خطبہ ان چار اخباروں پر مشتمل ہو تا ہے۔ اور پکھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مختلف مدارس سے جاری ہونے والے ما ہنا ہے اکٹھے کئے ہوتے ہیں۔ وہ ان ماہنا مول کی تقریر ول اور مقالہ جات کو پڑھ کر اس ہے تقریر کر دیا کرتے ہیں۔ خود کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق ہی آج ختم ہو تا چلا جار ہاہے۔وہ حضر ات جو تذریس کا کام کرتے ہیں ، خمر وہ تودن رات ای کام میں لگے ہوئے ہیں ، ان کی بات نمیں کررہے۔ یہ ان حضر ات کی بات کر رہے ہیں جو مدار س ے پڑھ کر نکلے اور وہ اس و نت تدریس کا کام نہیں کر رہے باعد کہیں خطیب ہیں ، امام میں پاکسی اور جگہ کام کر رہے ہیں۔ان کی زندگی میں مطانعہ کا سلسلہ بہت کم ہو گیا

# ايك فارغ التحصيل عالم كى زيول حالى :-

فقیر نے ایک فارغ التحصیل عالم کے بارے میں ایک بات کی کہ کسی نے ان سے
پوچھاکہ ذکرۃ کتنی دین چاہئے۔وہ کمنے گلے کہ بس ہر چالیس پر ایک روپیہ نکا لتے جاؤ۔
اب بتا ہے کہ ایماجواب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تممارے پاس جو چالیس روپ فالتو
ہوں ان میں سے ایک روپیہ نکا لتے جاؤ۔ فصاب کیا ہو تا ہے ؟ کس پر شروع ہو تا ہے

س پر نہیں ہوتا؟ جب مطالعہ ہے طبیعت بیز ار ہو جاتی ہے تو پھر ایسے جو اب زبان سے نکلتے ہیں۔اس لئے کتابوں کے ساتھ اس رشنہ کااستوار ر بنابہت ضروری ہے۔ اكايرين امت ميں مطالعه كاشوق:-

ہرے آگا ہمین کو تو محبت ہی کتابوں ہے ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت مطالعہ میں ڈویپ ر ہا کرتے تھے۔ یک وجہ تھی کہ حضرت انور شاہ کشمیریؓ فرمایا کرتے تھے کہ جس کتاب کو میں ایک و فعہ دیکھ لینا تھا پھر اس کے بعد ہیں سال تک اس کتاب کو نہیں بھو ل کر تا تھا۔ اور شخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنیؓ نے فرمایا کہ بندرہ سال تک تو میں بھی نہیں بھو لٹا تھا۔ انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دیں کہ کتابوں میں ہی انگی زندگی گزر گئی۔اوران کی خدمات کاصلہ آج ہمیں ال رباہ۔

امام رازیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پر حسرت ہوتی ہے جو کھ نے پینے میں گزرج تاہے کہ میں اس وقت مین مطالعہ نہیں کریا تا۔ امام محمدؓ کے بارے میں ایک صاحب : و ان کے ہم سبق تنے فرماتے تنے کہ میں نے ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ رات کو چراغ جلاتے ، کتاب کھول کر دیکھتے اور اس کے بعد چراغ بچھا کر پھر لیٹ جاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھتے اور چراغ جلاتے۔ کہتے گئے کہ ایک د فعہ میں نے گن کہ انہوں نے ایک رات میں سترہ دفعہ اٹھ کرچراغ جذیا اور کتاب کا مطالعہ کیا۔ اب جس نے رات میں متر ہ د فعہ اٹھ کر جراغ جلایا ہو کیاوہ سوتے ہول گے ؟ وہ سوتے نہیں تھے بائد وہ <u>لٹتے تھے</u> اور ان کالیٹناغور و قکر کے ساتھ ہو تاتھ۔ اس سے کئی مرتبہ آد می و کیھتے تھے کہ چاریائی پر لیٹے ہیں اور وہ اس عشاء کے و ضو سے اٹھ کر فجر کی نماز يزه ليتے تھے۔

فقیر ایک و فعہ دار العلوم دیوبیر کے مفتی عزیز الرحمانؓ کے حالہ ت زندگی یڑھ رہا تھ۔ ان میں لکھا تھا کہ جب ان کا آخری وفت آیا تو اس وقت بھی ان کے بینے کے اوپر

فتوے کا ایک کا غذیرٌ اہموا تھا۔ امام او یوسف کا جب آخری وقت آیا تو کسی طالبعلم نے اس و فتت بھی ان ہے میر اٹ کے بارے میں سوال پو چھا۔ یعنی اس و فتت میں جب کہ جان نکل رہی ہوتی تھی اس وفت بھی علمی نکات ان حضر ات کے ذہن پر حاوی رہا

#### عهد حاضر میں علماء کی خدمات :-

آپ دیکھئے کہ پورے پاکتان میں چند شخصیتیں ایسی نمایاں ہیں جو وا تعی ٹھو س نیادول پر کام کرر ہی بیں اور وین کے بارے بیس کسی نہ کسی عنوان پر کچھ نہ کچھ کھتے چلے جارے ہیں۔ حضر ت مفتی محمد تقی عثمانی دامت ہر کا تہم حضر ت مولانا محمد یو سف مه هیانوی دامت بر کاحبم اور حضرت مف**تی رشید احمد مد ظله کی خدمات قابل صد** آفرین ہیں۔ دیکھیں کہ اگر ان جیسے علما ، ہول تو ہتا کیں کہ کو ئی پینٹ کو ٹ والاان حضر ات کی ے او بی کر سکتا ہے۔ آپ جو بیہ کہتے ہیں کہ آج انگریزی دان لوگ علماء کی قدر نہیں رتے تو آپ ذراایسے عالم بن کر تود کھائیں پھریہ انگریزی دان آپ کے جوتے اٹھ تے ہریں گے۔ یہ آپ کے سامنے پچھتے پھریں گے۔ مگران کے سامنے ایسی شخصیتیں تو یوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جبوہ دو <del>یکھتے ہیں</del> کہ آٹھ سال پڑھ کر بھی ایک عام آد می ہیسی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اپنے اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو پھر نہول نے توشیر بنتا ہو تاہے کہ میں زیادہ جانتا ہول اوریہ تھوڑا جانتا ہے ، حالا تکہ بات یک نہیں ہے۔ حقیقت رہے کہ ہم علم کی اس استعداد کو ختم کر بیٹھے ہیں مطالعہ کے ما تھ اس رشتہ کے حال نہ ہونے کی وجہ ہے۔اگر ہم بھی اپنے اکامرین کے نقش قد م بہ چل کران کی طرح کام کریں تو ہمار احصہ بھی ان کے ساتھ شار کر لیا جائے گا۔

لمحهء فكربيه:-

یقین کیجے کہ وہ علاء جن کے چراغ کے تیل کا خرچہ ان کے مہینے کے کھانے کے خرچ سے زیادہ ہوا کرتا تھا آج ان کی اولادیں کتب کے مطالعہ سے باکل کٹ چکی جیں۔ جن کے اجداد چٹا ئیول پر بیٹھ کر ساری ساری رات مطالعہ کرنے میں گزار دیتے تھے آج ان کی اولادیں نرم بستر ول پر شب باشی کرنے کی عادی بن چکی ہیں۔ وہ حضر ات جو اپنے دن کی ابتداء قر آن پاک کی تلاوت کے ساتھ کیا کرتے تھے آج ان کی اولادیں اپنے دن کی ابتداء کرتی ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ اب علمی ذوق ختم ہو تا چلا جارہا ہے۔

ہمیں اس بات کو صلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ مہیں ہوئی چاہئے کہ جارے اندر
استعداد مہیں ہے لیکن احساس تو ہے۔ اب اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد
مانگیں گے اور پچھ کرنا شروع کریں گے تو کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت
جوش میں آجائے اور ہم جیسے لوگول سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ڈھب کا کام لے لے اور
آنے وائی نسلوں میں اس کا فیض جاری ہو جائے۔

قاضى شاء الله يانى ين كاتحريرى فيض:-

مالا بد منه قاضی ٹاء اللہ پائی ٹی نے لکھی۔ آج جو عالم بنتا ہے اس کے ہاتھ میں یہ کتاب دے دیتے ہیں کہ تی یہ تجھے پڑھنا پڑے گی۔ماشاء اللہ ہزاروں حضرات اس کتاب کو پڑھ کر علماء بنیں گے اور وہ زندگی بھر علم کا جننا کام کریں گے ان کو بھی اس کتاب کو پڑھ کر علماء بنیں گے اور وہ زندگی بھر علم کا جننا کام کریں گے ان کو بھی اس میں ہے حصہ ماتار ہے گا۔ بائے جس جس عالم کی کتاب درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے وہ اس کے علم کے پورے اجر میں پر اور کے حصہ دار ہیں۔

#### بولانا مشتاق حسین کا تحریری فیض:-

مولانا مشاق حسین چر تھاوئی نے اردو میں "علم النو" اور "علم الصرف" رسالے سے ہیں۔ ویکھے کہ یہ کتابیں کتی عام ہوتی چلی جارہی ہیں۔ حتی کہ مدارس میں کی سبہ کتے ہیں کہ یہ کتابیں کتی عام ہوتی چلی جارہی ہیں۔ حتی کہ مدارس میں کی سبہ کتے ہیں کہ یہ کتاب ذراد کھے لواس سے فائدہ ہوگا۔ فلاہر میں توایک چھوٹا سام ہے۔ انہوں نے کیا کیا ؟ ان کی ذندگی کا جو مطالعہ تھا انہوں نے کو شش کی کہ میں کو آسانی ہو۔ چنانچہ آج لوگوں کے لئے کرف و اسانی ہو۔ چنانچہ آج لوگوں کے لئے کرف و خوسے میں بہت آسانی ہوگئی ہے۔

#### ین ماہناہے کیول معر ہوگئے:-

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے فرض منعبی کو سیجھتے ہوئے

ہم نے اس طریقہ سے بھی دین کی حفاظت کرنی ہے ، اس سلسلہ میں بھی قدم اٹھانا

ہے ۔ اب ہو سکتا ہے کہ پچھ لوگ آج ہو چیس کہ مر شد پکڑنے کی کیا ضرورت

ہمیں تو جو بھی اس لیے چو نے کی کیا ضرورت ہے ؟ بھنی ہمیں تو بوب علیقے کی کیا ضرورت ہے ؟ بھنی ہمیں تو بوب علیقے کی بوب علیقے کی بیادر ہی اس اس لیے پپنیا جا ہم اس بات کے پائد ہیں کہ مجوب علیقے کی بوب علیقے کی اس بات کے پائد ہیں کہ مجوب علیقے کی بوب علیقے کی اس بات کے پائد ہیں کہ مجوب علیقے کی بوب اس کو آنے والی نسلوں تک پہنیا جا ہمیں۔ اس لئے کٹاہوئی کا مطالعہ کرتے رہنا چاہئے رانا اس پر اپنی سوچ چوار کرے وقت کے نقاضوں کے مطابق اس کو لکھتے رہنا چاہئے اور پھر اس کی اپنے بوٹول سے شخور ان جو پچھ لکھیں ، کسی نظر سے گزر اس کی نظر سے گزر اس کی ہو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حفر ات جو پچھ لکھیں ، کسی نہ کئی اہنا ہوں والوں کو سے جنتی میں باری ہو کے والے بی شیس طحے کے بیند وہ صفی عہنا ہے ہیں جو ہزاروں کی نداد میں جاری ہو کے اور پھر کھی عرصہ کے بعد وہ صفی عہنا ہے ہیں جو ہزاروں کی در میں جاری ہو کے اور پھر کھی عرصہ کے بعد وہ صفی عہنا ہے ہیں جو ہزاروں کی مداد میں جو گئے۔

جب یو جھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا تو کہنے گئے کہ لکھنے والے ہی نہیں ملتے ہم کیا کریں۔ ا فسوس کہ مختلف جگہول ہے جو فیض جاری ہو تا تھاوہ فیض ہی ہمر ہو تا چلا جار ہاہے۔ تو آخر کہیں کوئی تو ہو جو اس کے بارے میں بیٹھ کر سویے اور قدم اٹھنے کی کو شش کرے ۔ کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزیت اس فکریر الی مهر بانی فرما دیں کہ آپ حضرات میں ہے پچھ حضرات ایسے ہول جن کا علمی کام تحریر کی شکل میں اس طرح صبط ہو جائے کہ وہ آپ کے لئے اور ہمارے لئے مختش کا ذریعہ بن جائے۔

علمی سر ماییه ست محرومی:-

اس عاجز کویاد ہے کہ جب سکول میں پڑھتے تھے تود ججی روڈ پر و قف یسینس کے نام سے ایک لا سرری ہوتی تھی۔ اس میں بہت زیادہ کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ سر چونکہ اس علمی خزانے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے پیتہ چلا کہ پچھ عر سہ کے بعد اس شہر کا علمی ذخیرہ یمال ہے اٹھا کر کہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ممیا ہے۔وہ ہزاروں کتابی اس عاجز نے خود دیکھی ہوئی ہیں۔ ہزاروں کتابوں کا علمی سر مایہ جب اس شہر سے چلا گیا تو یہ شہر تو محروم ہو گیا۔ اب اگر آج وہ لا بہریری یمال موجود ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی وہال کی کتابول سے فائدہ اٹھانا جا ہتا تو اٹھا سكتا تفايه

یہ چند ہاتیں جو سامنے آئیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ایٹدرب العزت قبول فرمائيں اور ہميں عملی طور پر اس سلسلہ میں قدم اٹھانے کی تو فیق نصیب فرمائيں۔(آمين ثم آمين)

وَاخِرُ دَعُوٰنَا أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞





الْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الّذِيْنَ اصْطَفَى امّا بَعْدُ! فَاعُونُ ذُ بِاللّهِ مَنَ الشَّيْطُنِ الرّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيْمِ المَمْ يَانَ لِلّذِيْنَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ الرّحِيْمِ المَمْ يَانَ لِلّذِيْنَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ وَ كُورُ اللّهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتب مِنْ قَبْلُ . فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْآمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخْرُ إِنَّما يَخْشَى اللّهُ فَاسِقُونَ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخْرُ إِنَّما يَخْشَى اللّهُ مَنْ عَمَادَهُ الْعُلَمَاءُ . وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَكَى مَنْ عَمَادَهُ اللّهُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النّارِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّنُوةُ خَمْ يَعْمَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِي الْعَلْمِيْنَ وَالسَّلَامُ . سُبْحُنَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَّا يصِفُونُ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ٥ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ . وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ٥

## خشیت کے کہتے ہیں ؟

خشوع دل کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ ، اللہ رب العزت کی ہیبت دل میں بیٹھ ، اللہ رب العزت کی الیں محبت دل میں آ جائے کہ انسان اس کی نارا ضگی کے تصور سے کانپ اٹھے ،انسان اس کی محبت میں اداس ہو جائے۔ پس ایباانسان جس کے دل میں خشیت اللی پیدا ہو جائے وہ محنا ہوں کی طرف قدم نہیں

انھاتا۔

#### اعضائے انسانی پر خشیت کااثر:

مفردات القرآن میں لکھا ہے النخشوع العشراعة و اکفر ما يستعمل فيلما يُوجد على النجوارح خشيت تفرع ، گر گران اوررون كانام ہادراس كار انسان كا عضاء پر ہو تاہے۔ يہ خشيت انسان كول ميں ہوتى ہے جب كه اس كار انسان كے وارح پر نظر آتا ہے۔ يعيم آگ جلے تود حوال المتنا ہواد كمائى دينا ہوارد دفت سك تواس پر پھل نكلتے نظر آتے ہيں اى طرح جس دل كے اندر خشيت ہواں سے اعضاء براس خشيت كے آئاد نظر آتے ہيں اى طرح جس دل كے اندر خشيت ہواں كے اعضاء براس خشيت كے آئاد نظر آتے ہيں اى طرح جس دل كے اندر خشيت ہواں كے اعضاء براس خشيت كے آئاد نظر آتے ہيں اى طرح جس دل كے اندر خشيت ہواں كے اعضاء براس خشيت كے آئاد نظر آتے ہيں۔

کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغال نہ ہو مکن نہیں کہ آگ جلے اور دھوال نہ ہو مکن نہیں کہ آگ جلے اور دھوال نہ ہو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ دل میں آگ گئی ہوئی ہواور اس کادھوال ہی کسی کو محسوس نہ

- 3%

آبیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں گلی ہو ہو آگ تو مو**توف** و**مواں** شیں ہوتا

# جهنم کی آگ کی شدت:-

ار شاد نبوی عَلَیْ ہے مَنْ بَکی مِنْ خَسْیَةِ اللّٰهِ جو کوئی رو پڑااللہ کی خثیت ہے حَرَّمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ النّار اللہ تعالیٰ اس پر جنم کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔ جنم کی آگ کو ایک کو دنیا کی آگ ہے متر محنار جنم کی آگ و نیا کی آگ ہے متر محناه زیدہ شخت اور کو دنیا کی آگ ہے متر محناه زیدہ شخت اور سرم ہے۔ جنم کی آگ میں اتنی شدت ہے کہ اس آگ کا ایک ذرہ آگر طلوع آفاب کی شدت ہے کہ اس آگ کا ایک ذرہ آگر طلوع آفاب کی شدت ہے گھ پر موجود ہو تواس آگ کی شدت

اور گری سے وہ ہمدہ وہاں پر بھی جل جائے گا۔ دوز خیوں کے لیلنے کے قطرے اس قدر گرم ہوں گے کہ اگر ان کواحد ہماڑ کے اوپر ڈال دیاجائے تووہ ہماڑ بھی پکھل جائے۔اسی لَے صدیت یاک میں آیا ہے نار کم هذه احدا و سَبْعُونَ جُزْءً ا مِنْ نَار جَهَنَّمَ یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے حصول میں سے اکہتر وں حصہ بنتی ہے۔ د نیا کی آگ اور جهنم کی آگ :-

د نیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں چند با تیں زیر نظر رہیں۔

🗈 و نیا کی آگ عام اسباب کے تحت نیک اور بد سب کو جداتی ہے۔ایندرب العزت کے ایک پنیمبر حضرت جز جلیل کواس آگ نے جلادیا تھا۔ دنیا کی آگ نے حضرت موک "کی زبان کو جدد یا تھا۔اس طرح نیک عورت کھانا بکار ہی ہو اور بے احتیاطی ہے اگر اس کا ہ تھ آگ میں پڑ جائے تو اس کا بھی ہاتھ جل جائے گا مگر دوزخ کی آگ فقط مجر مول ، گنگارول اور خطا کارول کے لئے بینا کی گئی ہے۔ یہ صرف اللہ کے نا فرہ نوں کو جلائے گی ، نیک اور متقی لوگول کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہہ سکے

2 ونیا کی آگ یونی سے جھ جاتی ہے سر جہنم کی آگ گنگار بعدے کی آ تھے سے نکلے ہوئے آنسوؤل سے پچھاکرتی ہے۔

🖪 و نیا کی آگ کو ہو ابھور کاتی بھی ہے اور اگر مبھی تیز ہو تو بچھا بھی دیا کرتی ہے۔ اس طرح جب مومن میل صراط ہے گزریں کے تو جہنم کے گی اسٹوع یا مُؤمّیں ، اے مومن! تو جلدی کر فات کورک اطفا ناری کہ تیرے ایمان کے نور نے تو میری آگ کو بھی جھادیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارش و فرمایا کہ جو آدمی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سات

مرتبه اَلْلَهُمَّ اَجِرْني مِنَ النَّارِ يرْضِح كامعمول بالعرت العرت اس كوجهم کی آگ ہے پناہ عطافر مادیتے ہیں۔

#### حقیقی مو من کون ؟

ارشاد باری تعالی ب اَلَم یان لِلَّذِینَ امنوا کی ایمان والول کے لئے وقت سیس آیا کہ ان کے دل اس سے ڈر جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے لیعنی اللہ کی یاد ہے ان کے ول ڈر جائیں۔ سبحان ابتد ، پرور د گار عالم کیسے عجیب انداز ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ایمان وانول کے لئے ابھی وقت شیں آیا یعنی بد کام تو پہلے سے ہوجانا جاہئے تھا۔اب تواتنی مدت اس کے بغیر گزرگئی ہے۔امام رازیؒ اس آیت کے تحت تفییر کبیر میں لکھتے جِينِ إِنَّ المُؤمِنَ لَا يَكُونُ مُؤمِنًا فِي الْحَقِيْقَةِ إِلَّا مَعَ خُشُوعُ وَالْقَلْبِ مُومَن حقیقت میں اس وفت تک مومن نہیں ہو سکتاجب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع یږانهیں ہو تا۔

# خشیت کی مختلف صور تیں

امام غزالیؓ فرماتے ہیں کہ خشیت کی مختف صور تیں ہیں۔

#### **٥-**نماز میں خشیت :

نماز کی خشیت دراصل طمانیت کملاتی ہے۔ یعنی انسان نماز اتنی ماسنوار کریڑھے که اعضاء و جوارح میں سکون اور اطمینان ہواور تعدیل ارکان کا خیال رکھے۔اس کو کتے ہیں جما کر نماز پڑھنا، ہا سنوار کے نماز پڑھنا۔اس کی دلیل نبی اکرم سیالیکی کی وہ حدیث ہے جس میں ایک صاحب نے نماز کی نبیت باند ھی اور اپنی داڑھی کے بالول میں انَّه بال دُالناشروع كروس - نبي اكرم عَنْ الله في كرارشاد فرمايا - لَو حَسَعَ قُلْبُ

ھٰذَا لَخَسَعَتْ جَوَارِ حُهُ اگر اس مدے کے دل میں خثیت ہوتی توبیہ اپنی داڑھی کے بالوں سے نہ کھیلتابلیمہ اس کے ہاتھوں کو سکون ہو جاتا۔

#### ہ۔ذکراللہ میں خثیت :

جب انبان ذکر اور مراتبہ کی حالت میں ہوتواس وقت بھی دل میں خشوع ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سااو قات انبان کے منہ سے اللہ کی محبت میں آبیں نکتی ہیں ، بھی شعندی سانس لیتا ہے ، بھی آتھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ، بھی اس کے رو گئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ، بھی جسم پر کیکی طاری ہوجاتی ہے ، اور بھی توابیا بھی ہوتا ہے کہ وہ رو رو کر ہے ہوش ہوجاتا ہے۔ یہ تمام کیفیتیں تزینا، رونا، آبیں ہھر نا اور ہوش ہوجاتا ہے۔ یہ تمام کیفیتیں تزینا، رونا، آبیں ہھر نا اور ہوش ہوجاتا ہے۔ یہ قمام کیفیتیں تزینا، رونا، آبیں ہھر نا

# الله تعالیٰ کی محبت میں آئیں ہمر تا:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت اہر اہیم کے بارے میں فرماتے ہیں إن آبو اهیم کاؤاہ حلیدہ بیں آبیں ہم اگرتے ہیں۔
لَا وَاہ حَلیدہ بی محبت ہو توانسان کی زبان سے خود مقد دالیں آواز نکلی ہے کہ دوسرے معدے کو محبوس ہوجا تاہے کہ اس محف کے دل کو کوئی غم لگا ہوا ہے۔

#### آہ کسے کہتے ہیں ؟

تغییر روح البیان میں تکھا ہے کہ اَلمَاوَاہُ کا مطلب اَلْحَاشِعُ اَلَمُتَضَوعُ ہے ایک فاشع وہ ہو تاہے جس کے اور تضرع ہو، گڑ گڑا ہٹ ہو۔ آہ کہتے ہی اس کو ہیں جو زور کی ہو، آہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی بلعد امام خاریؒ نے خاری شریف میں ایک شعر نقل کیا ہے کہ شاعر کتا ہے

خطبات فقير المستحدد ا

حشیت الہی

اذا ما کنت ارحلها بلیل

تارة اهة رجل الحزین

تارة اهة رجل الحزین

جب میں دات کو اند هیر بے میں اشتا ہوں کہ اپنی او نٹنی کو کس دول تو وہ او نٹنی

"کسی غمناک مرد کی طرح آئیں بھرتی ہے ۔ او نٹنی ہما او قات ایس آواز نکا لتی ہے ک

سننے والے کو یوں محسوس ہو تا ہے جیسے کوئی غمناک مرد آئیں بھر رہا ہو تا ہے۔

ظاموش رہ کے دل کا نکانا نہیں غبار

الے عندلیب! یول دہائی خدا کی ہے

زئر پنا تلملانا ہجر میں رو رو کے مر جانا

ہے شیوہ عاشقی میں ہے مریضان محبت کا

# التھے سالک کی پہیان :-

ذکر کرتے وقت آبیں تو نکلتی ہیں گر اچھا سالک وہ ہوتا ہے جو اس کو قابہ میں رکھے۔ یہ تن بروا ہوگا تو چھوٹی چیز آرام ہے اس ہیں آجائے گی اور اگر یہ تن چھوٹا ہوگا تو اہل کر باہر نکل جائے گی۔ ہم نقشبند جیں ، ان احوال اور کیفیات کو دل کی ہنڈی کے اند رگا اللے اور اسکے اوپر اپنی فنم و فراست کا ڈھکنا ڈال دیجئے اور اس سالن کو اندر پکنے دیجئے۔ جو چیز عام حالات میں دیرہے پکتی ہے وہ ڈھکنا پڑنے کی وجہ ہے بہت جمدی پکک کرتی ہے۔ الندا اپنے دل کی ہنڈیا پر ڈھکنا وہ اور اسے پکنے دو۔
وصل کا لطف یمی ہے کہ رہیں ہوش جا دل جس میں ہو ش جا دل جس کی ہو وہ تا ہو ہیں دلدار بھی ہو اس کے ہارے نقشبند حضر است اپنے آپ کو قابو میں دلدار بھی ہو اس کے ہارے نقشبند حضر است اپنے آپ کو قابو میں دلدار بھی ہو

#### محبوب کی نظر عنابیت :-

تا ہم کبھی مجبوب کی نظر ہی الیں ہو تی ہے جو سینے سے پار ہو جاتی ہے۔ پھر بس میں نہیں ہو تا۔ابیامعرہ جب مجھی روپڑتا ہے تواللہ رب العزت کے ہال اس بیدے کے آنسوؤل کی بیوی قدرو قیمت ہواکرتی ہے۔

#### الله تعالیٰ کی محبوبیت : -

محترم جماعت!الله رب العزت ہی وہ ہستی ہے کہ کا ئنات میں جتنی اس ہے محبت کی گئی اتنی کسی اور ہے نہیں کی گئی ، جتنااللہ رب العزت کی تعریفیں کی گئیں کسی اور کی ا تنی تعریفیں نہیں کی گئیں، جتناد نیامیں اس کے سامنے فریادیں کی گئیں اتناکسی اور کے سامنے فریاد نہیں کی گئی ، جتنااس کی چو کھٹ کو بچڑ کر رویا گیاا تناکسی اور تخی کے دریر نهیں رویا گیا، جتناا بنی ہریشانیوں میں املہ کو یکار اگیا کا کتات میں کسی اور کو نہیں یکار اگیا۔ جب بے سماروں کے سمارے نہیں رہتے تب اس کو ایک سمار انظر آتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو تی ہے ، جب امید کی شمعیں گل ہو جاتی ہیں تو پھر صرف ایک کرن باتی ہوتی ہے ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے ، جب انسان ساری مخلوق کی بے و فائی سے ناامید ہو جاتا ہے تب اسے و فاوالی ایک ہی ذات نظر آتی ہے ، جب اسے کوئی فائدہ دینے والا نظر نہیں آتا تواہے یرور د گار عالم کی ذات نظر آتی ہے۔ایند تعالی کی کبریائی کا نظارہ کرنے والے انسان کے ول پر جب اللہ تعالیٰ کی عظمت شبت ہو جاتی ے توانسان کی توجہ اپنے برور دگار کی طرف رہتی ہے۔ جس کی وجہ ہے اے گناہ کرنے کی جرائت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے یرورد گار کی نا فرمانی کی تورب کریم مجھ سے ناراض ہول گے۔

#### عوام الناس کے دل میں خشیت:

عام آدمی کا ڈر اور خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے اللہ رب العزت کی سزاؤل ہے ، وہ ڈرتا ہے کہ فرشتے ماریں گے ، وہ ڈرتا ہے کہ جنم کی آگ شدید گرم ہوگی ، وہ ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن ذلت ورسوائی ہوگی ، وہ ڈرتا ہے کہ قیامت کا عذاب اور وروناک تکالیف بر واشت کرنا مشکل ہول گی ، وہ ڈرتا ہے کہ کمیں قبر کے اندر سانپ نہ واخل کر دیئے جائیں ، وہ ڈرتا ہے کہ جنم میں کمیں چھوؤل کی غارییں مجھے وکل کی غارییں مجھے د تھیل نہ ویا جائے ، وہ ڈرتا ہے کہ کمیں فرشتے جھے گر ذہے نہ ماریں۔اس لئے وہ مختابول سے جتا ہے۔

#### الله والون کے دل میں خثیت :-

الله والوں کا خوف اور طرح کا ہوتا ہے۔ ان کو تکالیف تو چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ان

ے دل میں ایک ہوی غمناک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میرا

پرورد گار مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ محترم جماعت! جس سے رب کر یم ناراض ہو گیا

پھر دنیا میں اس کا کوئی نہ جا ، اس نے سب پچھ ضائع کر دیا۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی

ناراضکی سے ڈرتے ہیں وہ اگر ہوھ چڑھ کر عبادت بھی کررہ ہوتے ہیں تو انہیں پھر

بھی قدم قدم پر ہی خوف رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ بے نیاز پرورد گار ہماری عبادت

کو کمیں منہ پر نہ مارو سے ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ریاکار لوگوں کی عباد توں کو اللہ

تعالیٰ ان کے منہ پر پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مارو سے ہیں۔ را توں کو جاگنے والے

تعالیٰ ان کے منہ پر پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مارو سے ہیں۔ را توں کو جاگنے والے

تنا ہی ایسے ہوں گے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان را تول کے

اند ھیر وں کو ان کے چروں پر ٹل دیں گے۔ کتنے بی لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں

کلہ پڑھے ہوں گے گر ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا جس کی وجہ سے موت کے بعد

نبروں میں ان کے رخ قبلہ ہے بدل دیئے جائیں **م**ے ، کتنے ہی لوگ ایسے ہول گے کہ جب قبر میں پنچیں گے توان سے کماجائے گائم کنو مندِ المعُرُوس تم دلس کی نیندسو باؤ اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جب قبر میں پینچیں گے تو ان ہے کہا جائے گا مُن**م**ْ كَنَوْمَةِ الْمَدْحُوس تم منحوس كى نيند سوجاؤ۔ ان كے لئے سزائيں ہول كى كيونك رور د گار ان سے ناراض ہو گا ، وہ عباد ت بھی کرر ہے ہوتے ہیں اور ول میں یہ کیفیت ھی ہوتی ہے کہ پرورد گارا تنی عظمتوں اور کبریائی والا ہے ،اس کی شان اتنی بلند ہے اور یں اتنا حقیر ہوں ، میں گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہوں ، میں اتنا عاجز ہوں ، میں اتنا چھوٹا ہوں به میری عباد تیں بنچے رہ جائیں گ ، میری عباد تیں اس قابل شیں که پروروگار کی بناب تک پہنچیں ، ان کے ول میں یہ خوف ہمی ہوتا ہے کہ اگر میری عباد تول کی لرف یروردگار نے نظر ہی نہ اٹھائی تو میر اکیاسے گا؟ میری عباد توں کے لئے آسان کے دروازوں کو نہ کھولا حمیا تو کیاہے گا؟ اس لئے ہوئی ہوئی عبادات کر کے پرور دی رکو اضی کرنے والے مقربین ساری ساری رات عبادت کرتے رہے۔ والیس یا لیس مال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھتے رہے۔اس کے باوجود جب ان کو بت الله شریف کی زیارت کے لئے جانا نصیب ہوا تو طواف کر کے مقام ایر اہیم پر دو الله يرص اوراس كے بعد ماتھ اٹھاكريوں دعائيں مائليس ماعبَد الله حق عباد تيك ے اللہ! ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا جاہے تھا ما عَو فَالْكَ فَقَّ مَعْرِفَتِكَ اے اللہ! بمیں تیری معرفت جے عاصل كرنا چاہئے تقى بم اس كو ا صل شیں کر سکے ۔ سجان اللہ میہ ان حضرات کی مناجات ہیں جن کی زند میاں ہولوں کی نزاکت ہے بھی زیادہ عفیف گزریں ۔ کاملین حضرات اتنی زیادہ عبادات کے بعد اللّہ رب العزت کے سامنے اپنادا من پھیلا کر کہتے تھے ،اے اللّہ!اگر تو قبول کرلے تو یہ جیرا فضل اوراحیان ہے اور اگر تو رو فرہادے تو یہ تیر اعدل ہوگا۔ و علی روفت رہتے ہیں۔ بلتم ہاعور پانچ سوسال علی معرادت کر تارہا، میرے پروروگار کی شان بے نیازی کا مظاہرہ ہوا تواس کی پانچ سال کی عبادت کو تارہا، میرے پروروگار کی شان بے نیازی کا مظاہرہ ہوا تواس کی پانچ سال کی عبادت کو پہنکار کے رکھ ویا۔ پھر اس کا حشر کتے کی مائند کر دیاور اس کا تذکر قر آن میں یوں فرمایا فَمَشَلَهُ کُمَشُلُ الْکُلْبِ اس کی مثال تو کتے کی مائند ہو۔ اسالہ ! تو آگر چاہے تو پانچ سوسال کی عبادت کے بعد کتے کی طرح حشر کر دے اور اگر تیری رحت جوش میں آج نے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤل کی سر داری ہے اش کو ایول کا سر دار مادے۔ جب انسان کا نفس ریاضت کی بھٹی میں پک کر کند ن بنتا ہے تو پانچ سوسال کی غلط کام نمیں کرتا ، بی طرح ہدے ڈرتا ہے کہ باد شاہ بید گناہ کرنے ہو جائے اور کوئی غلط کام نمیں کرتا ، بی طرح ہدے ڈرتا ہے کہ باد شاہ جب خوف گئا ہے تو وہ القدرب العزت کی ذات ہے ڈرتا ہے کہ کمیں وہ جب خشیت الی پیدا ہو جاتی ہو عار فین کا خوف کتے ہیں۔

#### ایک مثال سے وضاحت:

امام غزالی فر متے ہیں کہ اگر شیر پاس ہیٹھا ہو تو دیکھو گے کہ آدمی اس ہے ہیں کھائے گا حال نکہ وہ شیر اس آدمی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہو تا 'اسے کوئی نقصان بھی نہیں بہنچارہا ہو تا۔ گر اس سب کے باوجود وہ انسان شیر کے اس رعب ک وجہے جو استد نے شیر کو دیا ہے ہیں تا ہے کہ اگر اس نے میر ی طرف توجہ استد نے شیر کو دیا ہے ہیں تا ہے کہ اگر اس نے میر ی طرف توجہ کرلی تو چیر کھاڑ کر فعزے گؤے کر دے گا۔ اس طرح چو نکہ اللہ واوں کو اللہ رب العزت کی جوالت شان کا علم ہو تا ہے وہ اس کی عظمتوں کو اور اس کی ہے نیازی کو جانے العزت کی جوالت شان کا علم ہو تا ہے وہ اس کی عظمتوں کو اور اس کی ہے نیازی کو جانے ہیں کہ اگر کھی اس کی ہے نیازی کی ہوا چل گئی تو ہماری عباد توں کو ھسآء منٹور داک

نداڑا کرر کھ دیاجائے گا۔

باك كى دكيل :-

الله والول کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عباد تیں بھی کرتے ہیں گر یں کو سکون نہیں ہوتا۔ان کے دلول میں ایک غم ہوتا ہے۔وہ موت سے پہلے کیے سکون ہو سکتے ہیں جنہیں اپنا انجام کا پتہ نہیں کہ کس حال میں موت آئے گی۔ یں ہروقت یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری فبر جنت کاباغ سے گی یادوزخ کا گڑھا گی۔وہ رب کے سامنے پیٹی کی کیفیت سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں تھیمجر مول میں اگیا جائے گایا عبادت گزارول ہیں۔

محترم جماعت! ایبابدہ پھر چین کی بنسی کیسے بھاسکتا ہے ،وہ دنیا جس کمبی تان کر کیسے سکتا ہے ، وہ دنیا کے اندر بے غم زندگی کیسے گزار سکتا ہے ؟ وہ تمام عباد توں کے ود اپنے پر وردگار کے سامنے اس کی بے نیازی اور عظمتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں میں اس کی بے نیازی اور عظمتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں میں اس کی بے نیازی اور عظمتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں میں اس کی بیار ہیں ہے۔

نکہ عمل کرنااور پھراس پرڈرناایمان کی دلیل ہوتی ہے۔

م اور چشمہ کے پانی کی تا خیر:

آئے رونے کے بارے میں بھی چند ہاتیں کرلیں۔ آئے کو اردو میں چٹم کہتے ہیں۔

اسے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک چشمہ بھی ہو تا ہے جو زمین کی آنکھ ہو تا ہے۔ اس میں سے

بانی ابلتا ہے۔ عرفی زبان میں دونوں کو ''عین '' کہتے ہیں۔ انسان کی آنکھ سے بھی پانی

اہے اور زمین کی آنکھ سے بھی پانی نکاتا ہے۔

جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بے کار ہو تا ہے اس طرح انسان کی آنکھ بھی آنسوؤل کے بغیر بے کار ہوتی ہے۔

چشے کے پانی ہے دنیا کا باغ نگا کرتا ہے اور چشم کے پانی سے نیکیوں کا باغ لگا کرتا

-4

۔ چشمے کے پانی سے نکلنے والی فصل فانی ہوتی ہے گر چیٹم کے آنسو سے نکلنے والی فصل میشہ ہاتی رہتی ہے۔

- ۔ چشمے سے نگلنے والا پانی انسان کی ظاہر ی نجاست کو دور کر ویتا ہے اور انسان کی چیثم سے نگلنے والا آنسوانسان کی باطنی نجاست کو دھو دیا کر تاہے۔
- چشے کاپانی اللہ نفی لی کے ہاں ایسی قدرو قیمت نہیں رکھتا کہ اسے تولا جا ۔ یے گر چینی کے والا پانی اللہ نفی لی کے ہاں اتنی قدرو قیمت رکھتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ دب العزت اپنی یاد میں یا گنا ہوں کو یاد کر کے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ دب العزت اپنی یاد میں یا گنا ہوں کو یاد کر کے روز نے والے بعدے کے آنسوؤں کو اس کے نامہء اعمال میں تولیس کے دورا یک ایک آنسو زمین اور آنان سے زیادہ بھاری ہوج نے گا۔

اجرام فلكي ير خشيت الهي كااثر:

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قال النبی اللہ تضرعوا و النكوا عاجز القمر كرواور رود فإن السموات و النارض و الشمس و القمر النبخوم يَبكون مورج، فإن السموات و النارض و الشمس و القمر النبخوم يَبكون من خشية الله كه يوك آمان، زمين، مورج، فإنداور ساار۔ اللہ تعالى خيبت بروتے ہیں۔ جب كه جم منے كے مزد برائ حالت يہ ہے كه جم منے كے مزد برائف بيں روئے كے مزے واقف نميں ہیں۔

#### رونے کی لذت :

اے مردہ سر کی طرح دانت نکالنے والے! ہبری کا سر کٹا ہوا ہو تو بھی دیا کہ اس کے وانت نکلے ہوتے ہیں. ۔ اے مردہ سرکی طرح دانت نکالنے والے! یکھر رونے کی لذت کا کیا پتھ !!! جب شمع کی طرح آنسو بھائے گا تواپے دل کے گھر

روشٰ یائے گا۔



#### رونے کی مختف اقسام ہیں۔



ایک ہوتا ہے معیبت میں رونا۔ یہ ایک طبعی امر ہے۔ چھوٹا ہو یا ہوا جس پر بھی معیبت آئے اس کی آ تکھوں ہے آنو آجاتے ہیں۔ مومن کو و نیا میں جو بھی چھوٹی یا ہوئی معیبت آئے اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجر ملتا ہے۔ حتی کہ اگر ہوا کے جھوٹے ہے جہوٹے ہیں معیبت آئے اس پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر جھوٹے سے چراغ بھی جھے جائے تواس چراغ کے جھے پر بھی اس مومن کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فر ماتے ہیں۔ اس طرح ایک آدمی نے آگر اپنی قبیص کو دو جیبیں لگو اکی ہوں اور کو کی چوں اور کو کی چیز ایک جیب ہیں ڈال نے۔ پھر ضرورت کے وقت بھولے دوسر کی جیب ہیں تلاش کرے تواسے اس جیب ہے وہ چیز شیں ملتی ۔ اس پر اے پر بیٹانی ہوتی ہوتی ہے۔ پھر خور سرے بھر ایک جی میں ایک جیب ہیں اے تلاش کرنے پر مل بھی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی اس پر اے اس جیب سے دو چیز شیں اسے تلاش کرنے پر مل بھی جاتی ہے تواہے اس پر دیسے بیں۔

# 2 كالى جدائى تان دو

دوسر اہو تا ہے کسی کے فراق اور جدائی میں رونا۔ جیسے حضرت یعقوب اپنے بیٹے تضرت یوسٹ کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ اتناروتے تھے کہ و ابیک شٹ عینالہ عم

کی و جہ ہے ان کی آئکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ حضرت بوسف کی جدائی میں اتناغم کیوٹ ؟

یماں علاء نے ایک اشکال اور اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ بیٹے کی جدائی میں پیغیبرٌ کا آنازیادہ رونا عجیب معلوم ہو تا ہے کیونکہ آخر بیٹا تھا، پیٹے فوت بھی ہو جاتے ہیں ، بیٹوں کو کی پکڑ کر بھی لے جاتا ہے۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضر ت یعقوب<sup>ہ</sup> کو معلوم تھا کہ میر ابیٹامیر *ے بعد* میرے علم کاوار شہنے گااور اپنے و فتت کا نبی ہے گا۔ لندا وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اس لئے زیادہ روتے تھے کہ پتہ نہیں کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔اور کیے لوگول کے یاس ہو گا۔ پھراس جواب کی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جب حضرت یوسٹ نے اپنی قبیص بھیجی کہ میرے والد گرامی کے پاس لے جاؤ اور خوشخبری لانے والا لایا تو انہوں نے سب سے پہلی بات میہ بوجھی کہ تم نے بوسف کو کس حال میں پایا۔اس نے کہا کہ میں نے ان کودین اسلام بریایا تو آئے نے فرمایا اَلمَانْ فَمَّتْ بِعْمَتُ رَبّی اب میرے رب کی نعمت مجھ پر کامل ہوگئی کہ میر ابیٹاا بھی تک دین اسلام پر موجو د ہے۔

ا یک اور نکته :-

حضرت مجد د الف ثاني "اس ميں ايك نكنته اور لكھتے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كه اللہ تعالیٰ نے حصر ت یوسف کو جنتی حسن کی ایک جھلک سی دے دی تھی۔اس کی دلیل ہے دیتے ہیں کہ جب زنان مصر نے یوسف کو دیکھا تو کہنے لگیس ما هذا بَشَوًا إِنْ هٰذَا إِلَّا ملك كويُم به بشر نهيں ، به تو كوئى بردا مكرم فرشته معلوم ہو تاہے ، دہ فرماتے ہيں كه چو نکہ ان کو جنتی حسن کا بہت چھوٹا ساحصہ وے دیا تھا۔ اس لئے ان کی خوبصور تی ہر ہر ا کیک قربان ہوا جاتا تھا۔ مو من ہمیشہ جنت کی چیز ول سے اور جنت سے محبت کرتا ہے ، لله تعالی بھی مدوں کو جنت کی طرف بلارہے ہیں۔والله یدعوا الی دارالسلام و جنت کی طرف بلارہے ہیں۔والله کا نقت سے محبت کرتا ہے ، چو نکه معرت بعقوب کو جنت سے محبت کھی اور پیٹے کو ملنے والے جنتی حسن سے بھی بہت محبت تھی اور پیٹے کو ملنے والے جنتی حسن سے بھی بہت محبت تھی اس کئے اس جنتی حسن کی جدائی پر حضر سے بعقوب ویا کرتے تھے۔
میست تھی اس کئے اس جنتی حسن کی جدائی پر حضر سے بعقوب ویا کرتے تھے۔
میسول اللہ علیہ کے آئسو :۔

# ذان بلال کے وقت صحابہ کرام گارونا:

حفرت بلال بی اگر م علی کے پردہ فرما جانے کے بعد شام بجرت کر گئے تھے۔

بہت عرصہ وہال رہے۔ ایک مرتبہ خواب میں نی اگر م علی کی زیارت نصیب ہوئی۔

اُ قاعلی کے ارشاد فرمایا، بلال اِ تم ہمیں طنے ہی شمیں آئے۔ مقصد سے کہ تم نے تو دور

سیرے کر لئے ہیں۔ دل بڑا اواس ہوا۔ چنانچہ سفر کر کے شام سے مدینہ طلبہ آئے۔

سیا ہے کرام نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو پر انی یادیں تازہ ہو گئیں۔ صحابہ کرام جمع

ہو گئے۔ سب کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ حضرت بلال سے دور نبوی علی والی اذان

سنیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال کے سامنے انہوں نے اپنی تمنا ظاہر کی تو انہوں نے

شنیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال کے سامنے انہوں نے اپنی تمنا ظاہر کی تو انہوں نے

مرایا کہ میں قالد نہ رہ سکوں گا۔ سب حضرات اصرار کرتے رہے گر آپ اِ نکار کرتے

رہے۔بامآخر حسنین کریمین ؓ آگئے۔ دونول شہزادوں نے آکر نمنا طاہر کی کہ ہمیں اپنے نانا ﷺ کے دور کی اذان سناد ہیجئے۔ شنر ادول کی فرہ کش کوئی چیوٹی فرہ کش نہ تھی۔ چنانچہ ای جگہ پر کھڑے ہو گئے جہال نبی اکر م چین کے دور میں کھڑے ہو کر اذال دیا كرتے تھے۔اللہ أكبر له كر اذان دين شروع كي۔ آواز بلال كي تھي تكر صله كريا ك ول میں باد اپنے محبوب شیختے کی متمی۔ او حر اذان ہو رہی تھی ور او حر ول ہے قابو ہوتے جیے جارہے تھے۔ صحبہ کر امم کی آتکھول ہے آنسوؤل کی لڑیال بہد رہی تھیں ، آنسوؤل کے مونی گررے تھے۔ آنکھ سے ساول کھادول کی میات میں اس کر وی۔ حتی کہ یہ معاملہ آنسوؤل تک نہ رہا بلحہ ان کی زبانول ہے بھی نبی آبر مستیلی کی جدانی میں محبت کی باتیں بھلنا شروع ہو گئیں۔ بیہ شور اتنابلند ہوا یہ مدیرہ جیب کے گھرو**ل میں صح**میات نے بھی حضر تبلال کی آواز سن لی۔ پس وہ بھی اینے گھرو**ل سے** روتي جو لَي بهر آكتي - حديث إك من آيا ٢٠ فلم يَقْدِرُ عليه فَسَكَتَ مَعْ مِيًّا عَلَيْهِ حُبًّا لِلنَّبِي عَنِينَ فَعَرْتِ لِاللَّا اليِّ آبِ بِي قانوندر كَا سَكَ اور نبي اكرم عَلِينَ كَي محبت كى وجه سے غش كماكر ينج كر كئے۔ و شوقًا عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ عِنْدَ ذلك بُكَاءُ اَهُلِ الْمُدَيِّنَةِ اور الله مدينه كے رونے وحونے كى آوازيں اتنى بلند ہوئيں۔ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْمَانْصَارِ وه مهاجرين مِن ہے تھے يا انصار مِن ہے تھے۔ حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَائِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ شُوقًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَيَّ كَـ مُمرول ش میٹھی ہوگئی عور تیں بھی ہاہر تکلیں اور انہوں نے بھی روناشر وع کر دیا۔ سوچٹے تو سسی کہ نبی اکرم علیہ کی جدائی کے اندر ان کا اس وفت کیا حال ہوا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نبی ا کر م علیت یا اللہ تعالیٰ کے نیک ہیرول کی محبت میں اور جدائی میں رونا تھی عین عبادت

#### برونا کیساہے؟

لیکن خشک مدے کو اس کا پید نمیں چاتا۔ یہ عاجز ایک مرتبہ مواجہ شریف کے اسے کھڑا تھا۔ ایک صاحب میرے ساتھ بل خاموش کھڑے رورے تھے۔ ایک مانے کھڑا تھا۔ ایک صاحب میرے ساتھ بل خاموش کھڑے رورے تھے۔ ایک شک مدہ اس کے قریب آگر کہنے لگا ما ھذہ و البہ کھی یہ رونا کیاہے ؟ افسوس کہ اس ارے کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ نیہ رونا بھی بچھ ہوتا ہے۔



رونے کی تیسری فتم تلاوت قرآن مجید کے وقت رونے کی ہے۔ حدیث پاک ہیں ابتد الب کہ تلاوت قرآن کے وقت جس آدمی کی آنکھوں ہیں ہے آنسونکل آتے ہیں ابتد الله اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس لئے حضر ت ابو بحر صدیق قرماتے فی کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے جب تم جنم اور عذاب کی آیات پڑھو تو فَاِنْ للم کُواْ فَتَبَا کُواْ حَمْمِیں رونانہ آئے تو تم رونے والی شکل ہی منا لیا کر و۔ اللہ تعالی مارے اس بھر وپ کو ہی تیول فر الیس مے۔

#### لاوت کے وقت صحابہ کرام کی حالت:

امام غزالی سے لکھاہے کہ تلاوٹ قرآن کے وقت صحابہ کرام کی حالت عجیب تی تھی۔ فککٹیو مینہ میں صحیح کہ جو جھومتے کے ۔ و مینہ میں ایسے تھے کہ جو جھومتے کے ۔ و مینہ میں ایسے تھے کہ جو جھومتے کے ۔ و مینہ میں ایسے تھے جو روتے تھے۔ و مینہ میں میں خشیبی عکیہ کی ایسے تھے جو ب ہوش ہوجاتے تھے۔ و مینہ میں میات فی خشیرت ہاور ایمن کے اس بے ہوش ہوجاتے تھے۔ و مینہ میں میان جان آفرین کے میر د ہوجایا کرتی ہے۔ تو قرآن پر ہے اور سننے کے عالم میں این کی جان جان آفرین کے میر د ہوجایا کرتی ہے۔ تو قرآن پر ہے اور سننے کے وقت رونا محابہ کرام کی سنت ہے۔

سید ناصد بق اکبڑ کے دل میں خشیت الیٰ :-

جب نی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں او براسے کتنا ہول کہ وہ میری ہماری ک وجدے مسلمانوں کی نماز کا امام ہے اور سیدہ عائشہ سے بوجھا توانہوں نے عرض کیا ، ا \_ الله ك في عَلَيْكُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِن البكى بے شك او برائى حالت الى ہے كہ جب وہ آپ علقے كے مصلے ير كورے ہو نکے تووہ تلاوت کرتے ہوئے انتار و ئیں گے کہ نمازیوں کوان کی تلاوت قر آن سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں ان کی طبیعت کوجانتی ہول۔ میں ان کی بیشی ہول۔

حضرت عمر کے ول میں خشیت المی :

حضرت عمر محاصال به تھا کہ فجر کی نماز میں امام ہوتے تھے۔ سور ہُ یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے اتناروتے کہ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ و َ اَنَا فِی احِی الصَفُوافِ مِن مغول ك آخر مِن تما يَقُو ءُ حفرت عمر بره رب شف إنَّه اَسْكُوا بَقِي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ \_اور بس آخرى صف بس كمرُ اان كے رونے ك آواز كوسن رباتها\_

امام شافعی کے ول میں خشیت الیٰ :

الم ثافيٌّ نے ایک مرجہ آیت سی هذا يوم كا يَنْطِفُونَ وَلَا يُؤَذُّنُ لَهُ فَيَعْتَلُورُونَ ال آيت كاستاهاك عن كماكر كريزے اورب موش مو كئے۔ على بن فضيل محدل مين خشيت اللي :

فضیل بن حیاض کے پیٹے علی بن فغیل کو مقام خوف نصیب تفا۔ جب قرآن بڑھ یا سنا کرتے تو عذاب کی آجوں ہرہے ہوش ہو جاتے تھے۔ چنانچہ دل میں تمنا کیا کرتے ہے کہ یاانلہ! مجمی مجھے بھی ایک علاقت میں پورا قر آن سننے کی توفیق عطا فرما کیونکہ و

الاوت كرتے وقت تموز اسماير معتے اور جمال ذرائے كى بات آتى تو وہيں بے ہوش ہو باتے تھے۔ان کےبارے میں آتاہے کہ ایک مرتبدان کے سامنے قاری ماحب نے وُمايَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعُلَمِينَ كه وه ايبادان موكاكه انبان ايخ يروردكار کے سامنے کھڑے کئے جائیں ہے۔اس بات کو سنا اور ای وقت بے ہوش ہو کر گر ئيئه اللداكبر

بیدہ عائشہ صدیقہ کے دل میں خشیت الیٰ :

سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ یوری رات میہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی بَدالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُولُوا يَحْتَسِبُونَ

نضرت شبکی کے ول میں خشیت المی :

ا یک مر تبہ حضرت شکلؓ نے یہ آیت سی لئین شیٹنا لندھبَنَ ہالَّذِی اَوْحَیْنَا لیك امام زاو تكرير حارباتها جباس نے به آیت يرحى تو حضرت شيلي ويس كركر ب وش ہو گئے۔ ہمیں کیا پت کہ قرآن من کرعاشقوں کے ساتھ کیا ہو تاہے۔ ti ہے گل کو نزاکت کا چن میں اے ذوق! اس نے ویکھے ہی شیس نازو نزاکت والے

#### مارى حالت زار:

· آج یمال بھی قرآن پڑھا جاتا ہے مگر معانی کا انتا بھی پینہ شمیں ہوتا کہ قاری ماحب بره رب موت إن أمَّا مِنَ المُعجرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور عن والله الممي واز کی وجہ سے سحان اللہ کہ رہے ہوتے ہیں۔ حالا تکہ ان الفاظ کاتر جمہ ہے کہ ہم ان ر مول سے خود انتقام لیں گے۔اور سننے والے مدے گنا ہول کے ملیندے سجان اللہ مدرے ہوتے ہیں۔ معلوم ہواکہ فقط قاری صاحب کی آواز کانوں تک چینے رہی ہوتی ہے لیکن اس کی کیفیت اور معانی ول میں نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ ایک علمی تکتہ:

ایک علی تکتہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے عام طور پرویکھا ہوگا کہ جب لوگوں کے سائے
اشعار پڑھے جاتے ہیں توان کو پردارونا آتا ہے گر قر آن پڑھا جائے تورونا نہیں آتا۔ اس
مرض میں عوام الناس بھی شامل ہیں اور کئی علاء بھی شامل ہیں۔ اب دل میں سوال پید
ہوتا ہے کہ الیا کیوں ہے ؟ سننے اور دل کے کانوں سے سنئے۔ اشعار مخلوق کا کلام ہوئے
ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انسان کے دل میں جب مخلوق کا تعلق موجو
ہوتا ہے تب اس کو اشعار س کر رونا آتا ہے اور جب ماسوائی گر فاری سے نبجت نہوت نصیب
ہوتی ہے تب اس کو اشعار س کر رونا آتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی کیفیت کی بجپان ہوئی
ہوتی ہے۔ اگر قرآن س کر رونا نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ ابھی محبت کا وہ مقام حاصل نہیں ہوئی
ہوری طرح نبھی نہیں ہوئے ، واصل نہیں ہوئے ، دل کو غیر سے خالی نہیں کیا۔

پوری طرح نبھی نہیں ہوئے ، واصل نہیں ہوئے ، دل کو غیر سے خالی نہیں کیا۔



اہل علم کی پیجان :-

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَ يَخِرُّونَ لَلاَذْقَانَ يَبْكُونَ وَهِ قَرْآنَ عِنْتَ مِنْ اور سجدے میں اُر پڑتے تھے۔ مگر حالت کیا ہوتی تھی ؟ پینگون وورو رہے ہوتے تھے۔ و یزید کھم خصیفو عااور ان کے ولول کے اندر خشوع بروھ جایا کر تاتھ۔ سجان اللہ ، اللہ تعالی نے اہل علم کی پہچان بتادی ہے کہ وہ قرآن سنتے تھے اور روتے تھے۔ الفاظ اور حروف كاعلم :

اس محفل میں اس عاجز کے اندازے کے مطابق سو ہے زیادہ عام بیٹھے ہول گے۔ کو کی ایک آد می کھڑ ا ہو کر ہتا سکتا ہے کہ میں نے قر آن سناور س کر بھھ پر اتنا گریہ طار می ہواکہ میں روتے ہوے گریڑا۔ معلوم ہوا کہ ہماراعلم فقط ایفاظ اور حروف کا علم ہے۔ اس سے ایک قدم آگے برحا لیئے اور احوال و کیفیات کو بھی حاصل کر لیجئے۔ ہمارے سلف صالحین کے اندر علم الفاظ اور حروف کی شکل میں بھی ہو تا تھااور احوال و کیفیات کی شکل میں بھی۔

جسمول پر نشان :-

چلیں عوام الناس کو چھوڑ دیجئے۔ ہم اہل علم کی بات کرتے ہیں جنہوں نے د س بندرہ سال تک علم پڑھااور پڑھایا کہ ان کے ٹخنوں، گھٹنوں اور سرینوں پر تشان پڑ گئے۔ ب وہ ایک قدم اور بھی آ گے بڑھا ئیں کہ علم پر عمل میں کوئی سرنہ چھوڑیں۔ نشانوں لی کیابات ہے ، کیا جانوروں کے جسم پر نشان شیس ہوتے ؟ مجھی گدھے اور گھوڑے کو ۔ یکھا کریں ، بیٹھ بیٹھ کران کے ٹخنوں اور مھٹنوں پر بھی نشان پڑجاتے ہیں۔ تو فقط نشان ل بات نہیں ، اب ایک قدم اور آ مے ہو ھنا ہے ، ہمیں قر آن کے ایک ایک لفظ پر عمل

## رونے کی توفیق کب ملے گی ؟

ایک و وسری آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب مل کر سوچیں کہ کیا ہم نے بوری زندگی میں اس آیت پر عمل کیا یا ابھی تک عمل نہیں کریا ہے۔ اگر ابھی تک عمل شیں کریائے تو پھر عمل کرنے کاوقت کب آئے گا .....اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مِيمُنْ هَدَيْنَا وَ اجْنَبِينَا اوران لوكول مِن سے جن كوہم نے ہدايت دى اور جن كو ہم نے اپنے لئے چن لیا۔ بیات ہور ہی ہے ان معدول کی جن کو پرورو گار ہدایت دے کراینے دین کے کام کے لئے قبول کر لیتے ہیں ، جن کی زند **کمیاں** منبرو محراب کے لئے و قف ہو جاتی ہیں، جو لوگ انبیاءً کے نائب اور ان کے وارث کے جاتے ہیں ان کر مغت ارشاد فرمائی إذَا تُتلی عَلَيْهِمْ ايَاتُ الرَّحْمُن جب ان کے سامنے دخمُن ک آیات برسی جاتی بین توخوروا سنجدا و بکیتا وه سجده کردیت بین روت بوئ-اب متاہئے کہ آپ نے اپنی بوری زندگی میں تراوی میں اس آیت کو در جنول مر تبہ سنا ہوگا ممر ہر مرتبہ پوری کی پوری مسجد کے لوگ اس آیت کو سن کر خوو مُنجَلًا ير توعمل كرتے ہيں ليكن يورى مسجد ميں كوئى بھى ايبا نہيں ہو تاجو بُكِيًّا ؟ عمل کرنے والا ہو۔وہ وقت کب آئے گا جب ہم ایک قدم اور آئے پر حیس مے۔او دل کی کیفیت الیں ہے گی کہ جب ہم ان آ پنول کو پڑھیں کے توسا تھ بی آ تھوں ۔ ساون ہمادوں کی پر سات شروع ہو جائے گی ۔ سلف میالحین اس آبت کو تراو یج میر سنتے تھے تو جسم تو سجدے میں جاتے تھے محرول میں خشیت کی وجہ سے سجدے میر آنسوآیا کرتے تھے۔ہم نے مجمی تمائی میں بیٹھ کر سوچاہے کہ جمیں رونا کیول نہیں آتا كياسارى زندگى قرآن كى تغييراور حديث يردهاكر و أيكيا كے لفظ يرعمل كے بغير ع مر جائیں ہے ،رونے کی تو فیق اللہ تعالیٰ ہے کمب یا کیں ہے ....؟

محترم جماعت !رونے کی توفیق ملتی ہے مگر سوالی کو۔ پیٹ تھرنے سے نہیں ملتی ، یہ خالی پیپٹ رہ کر ملاکر تی ہے ، بیہ اخبار پڑھنے سے نہیں ملتی بیہ قرآن پڑھنے سے ملاکر تی ہے ، یہ فقط تنقید کرنے سے نہیں مکتی ہے سنت کی پیروی کرنے سے ملا کرتی ہے۔اس لئے ہم اپنے ول کی کیفیت کو و پکھیں کہ آج ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بھری معجد کے نمازی سجدہ کرتے ہیں مگررونے کی توفیق نہیں ملتی۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سجدہ بھی کرتے اور روتے بھی تاکہ قرآن کی اس آیت پر بھی ہمار اعمل ہو جاتا۔

#### جارى غفلت كانتيجه:-

هاری اس حالت زار کو و کچه کر رب کریم کو بھی فرمانا پڑا و کف حکون و کا تَبْكُونَ ثَمْ مِنْ تُوہواورروتے نہيں۔ وجه كياہے ؟ وَ أَنْتُمْ سَاهِدُونَ اس لَحَ كه تم غا فل ہو۔ تومعلوم ہوا کہ جب غفلت نکل جاتی ہے تو پھر ہنسنا کم ہو جاتا ہے اور انسان کا رونازیادہ ہو جاتا ہے۔

## قرآن مجیدے گواہی:-

قرآن پاک سے کو ای مانگئے۔ و مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلًا الله تعالىٰ كے قرآن ہے ہوا گواہ کون ہے؟ قرآن صحابہ کرام کی حالت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدُّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا امَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَا مِنَ الْحَقَّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْ خِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقُومِ الصَّالِحِينَ.

جويول كرُ كُرُ اكر ما تَكَت من تو يروروكار فرمات بين فَاتَابَهُمُ اللَّهُ بما قَالُواجو

ما تکتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطافر مادیتے تھے اور اس کو پور اکر دیا کرتے تھے۔ سجان اہلہ سبب سے بڑی مصیبت :-

فتح الباری شرح خاری میں لکھا ہے کہ یک یک البکی مع القوا ق جب انسان قرآن مجید پڑھے تو اچھا ہے کہ وہ روئے و طویق تک میں للہ اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ نیہ ہے کہ اُن یک خضو قلبہ اللحوٰن وہ اپن ول میں نم کو حاضر کرنے کا طریقہ نیہ ہے کہ اُن یک خوف کو حاضر کرے۔ اس کے باوجو و بھی اگر رونا نہ آئے تو فاینہ من اعظم المصائب تو یہ سب سے بری مصیبت ہے جو اس بدے کے سر پر آپڑی ہے۔

## 4. گناہوں کو باد کر کے رونا

رونے کی چوتھی قتم گن ہوں کویاد کر کے رونا نے۔ جب انسان نادم اور شر مندہ ہو کر روتا ہے۔ اس لئے یہ بھی عبادت کر روتا ہے تو یہ رونا اللہ تعالی کے ہاں بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بھی عبادت ہے۔ صدیث پاک میں آیا ہے من قذکہ گر خطایا ہ جس نے اپنی کوتا ہیوں، غلطیوں اور گنا ہوں کویاد کیا بکٹی عَیْنَا ہُ اور اس کی آتھوں سے آنسو نگل پڑے دکھیں اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اس سے اس کا معبود راضی ہوجاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان گنا ہوں کو یاد کر کے روتا ہے تواس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اسے تو بی اسے تو بی اسے تو ہوں کے دوالوں کا ٹواب اللہ تعالی اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔

#### 'انبیائے کرام کارونا:

سید نا آدم اپنی بھول اور نسیان کے بعد تین سوسال تک روتے رہے۔ حضر ت د اؤد " چالیس سال تک روتے رہے۔ آپ کہیں مگے کہ بیہ تو انبیائے کرام کی باتیں ہیں۔اب

اس امت کے اکام بن کا حال بھی س لو۔

#### حضرت حسن بصري كارونا:

حسن بھرئ اتناروتے تھے کہ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کے آنسوؤں کا یانی ز مین پر بہد پڑتا تھا۔ بیہ رونا خشیت الٰہی کی وجہ ہے تھا ، اپنے اپنے اپنچھے اعمال ہونے کے باوجود بھی روتے تھے۔

#### رابعه بصريبه كارونا:

رابعہ بھریی ّ روتی تھیں اورائیے آنسوؤں کو زمین پر چھڑ کتی رہتی تھیں۔ان کے آنسوؤں کا تنایانی ہوتا تھاکہ اس جگہ کے اویر گھاس اگ آیا کرتی تھی۔

#### حضر ت عمر خکارونا:

سید ناعمر اسنے کثیر البکاء تھے کہ آپ کی آئکھوں ہے بحثر ت آنسوؤں کے گرنے کی وجہ ہے آپ کے رخسارول پر آنسوؤل کے نشان بن گئے ہتھے۔ آنسوؤل کی لڑی کے نشان اور لا ئىنىي ىن تىنى تىمىي \_

## آخرت کی شر مند گی :

جو انسان اینے گنا ہوں پر دنیا میں شر مندہ نہیں ہو گا اے اپنے گناہ کی وجہ ہے آخرت میں شرامندہ ہونا پڑے گا۔ لنذا جب گنرگار لوگ قیامت کے دن کھڑے کئے جائیں کے توان کی آئیس شرم کی وجہ سے جھی ہوئی ہوں گ۔ قرآن سے پوچھے کہ ان كا عال كيا بوكا - قرمايا و لَو تُولى إذِا لمُحرمُونَ ما يَسُوا رَءُ واسِهم عِنْدَ رَبُهِم اور یاد کرد اس وفت کو جب مجرم لوگ اینے رب کے سامنے اس حال میں بکٹرے ہوں گے کہ ان کی گرد نیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کی آئکمیں او ہر نہیں اٹھتی ہوں گی۔وہ اینے پرورد گار کو چر ہ نہیں د کھا سکیں گے۔ تو یاد

ر کھئے کہ یا توو نیا میں ہی ان گنا ہول پر شر مندہ ہولیں ، یہ آسان کام ہے ، و کرنہ قیامت کے دان تو شر مندہ ہونا بی بڑے گا۔ تاہم بروردگاز عالم بھی بڑے کر ہم ہیں کہ جب کوئی ہدہ اینے گنا ہوں پر روپڑتا ہے توانلہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ ہے ہری فرماد ہے

محترم جماعت! آج ہمدوں کے سامنے روئیں مے مگر کل ہرورد گار کے سامنے رونا یزے گا۔ کل نبی اکرم علی کے سامنے شر مندہ ہو کر رونا پڑے گا۔ آتا علیہ کے سامنے گناہ کھولے جائیں گے تو سوچیں کہ کیا منہ و کھائیں گے۔ نبی اکرم علیہ کیا كيس مے كه ميرى امت نے ميرے تهجد كے آنسوؤل كى قدر ندكى ، ميں ال كى مغفرت کے لئے رات کو تہجر ہیں رو تا تھا ، میرے بعد میں آنے والے بیہ کیسے نام لیوا تھے، یہ کیے میرے رائے پر چلنے والے تھے جو گناہ کھی کرتے تھے اور شر مندہ کھی نہ ہوتے تھے۔اللّٰہ رب العزت ہمیں قیامت کی شر مندگی ہے محفوظ فرمادے۔ (آمین) رونے کی فضیلت :

ان اجہ شریف کا ایک صدیت ہے ما مِن عَبْدٍ مُؤْمِنِ يَخُوجُ مِن عَبْدِيهِ دَمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمُّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرٍّ وَجْهِم إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِجِبِ كُولَى آوى خَيْسَت اللَّى كَ وجد عدوتا ہے اور اس کی آتھ ہے ممسی کے سر کے مرام بھی آنسونکل آتا ہے تواللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کرویتے ہیں۔

#### دوپسندیدہ قطرے :

ترندى شريف كاروايت إكد ليس شكيء أحب إلى الله مِن قطرتين الله تعالى كودو قطرول سے زيادہ پنديدہ كوئى بھى چيز نسيں ہے۔ قطرة دُمُوع مِن

بلکوں کے بال کی گواہی:

قَطْرَةُ دَم تَهْرَاقُ فِي سَبِيل اللَّهِ خون كاوه قطره جو مجام الم جمم عد جماد كى حالت میں کر تاہے۔

رب كريم! آپ كتے مربان اور كريم بيں كه ايك كنگار كى منكھوں ہے آنسو كا قطرہ نکل رہاہے ، آپ اس کواور شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کویر ایم میان فرمارے ہیں۔ اے اللہ! آپ نے گنگار کو کتنی عظمت نے اس بلد! آپ کی ر حمت کتنی وسیعے ہے ، قربان جائیں آپ کی رحیمی ہر ، قربان ہوئیں آپ کی ستاری ہر۔ رب کریم! آپ قبول کرنے پر آجائیں تو معمولی بھانے پر زندگی کی غلطیوں کو ٹیکیوں میں تبدیل فرمادیں اور اگر آپ بے نیازی کا مظاہرہ فرمادیں تو انسانوں کی عباد تیں تیری جناب کے لاکق نہیں۔ تیری ثان بائد ہے ، تواتی عظمتوں والا ہے کہ ہم تیری شان کے مطابق تیری عبادت نہیں کر کتے۔رب کریم! یہ نیکیوں کے ، نمازوں کے اور ذکر مراقبہ کے پھولوں کا گلدستہ ہم نے آپ کی خدمت کے لئے تیار کیا ہے ، اے الله!اگر تو قبول کرلے تو بیہ تیرافٹنل ہو گااوراگر تو قبول نہ کرے گا تو بیہ تیراعدل ہو گا محرہم آپ سے آپ کا نضل ما تکتے ہیں۔ ہم پر مربانی فر ماد بجئے۔

محترم جماعت! قیامت کے دن ایک آدمی اینے گناہوں پر نادم ہوگا محر اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھراس آدی کی پلکوں کا ایک بال کو اہی دے گا۔ حدیث یاک میں آیا ہے فَتَشَهد تِلْكَ الشّعر لِلُول كاوه بال اسمع الله كوائى وے گاکہ إِنَّهُ قَدْ بَكَى فِي الدُّنيَّا مِنْ خَوْفِ رَبِّهِ اے الله ! به مده و نيايس آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تفافیہ فقر کہ و یُنادی مُناد اس کی طشش کردی جانے گی

اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو! هَذَا عَبِیْقُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ بِشَعُوم بِهِ وه بيره ہے جس كى پكول كے بال كى كوابى كو قبول كر كے اللہ تعالى نے اسے جنم کی آگ ہے ہری فرما دیا۔ سجان اللہ



یا نچویں قتم کارونااللہ تعالٰ کے اثنتیاق میں رونا ہے۔ خوش نصیب میں وہ لوگ جن كوبيرونا نصيب ہے۔ حديث بإك ميں آيا ہے من بكني في إشتياق الْمَوْلي فَلَهُ جَنَّةُ الْمَأْولَى جَو آوى الله تعالى ك اشتيال من روتا ب الله تعالى الله جنت الماوی عطافر مادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کو بیات بہت ہی پسند ہے کہ کوئی اس کی محبت میں

## حضرت شعيبٌ كاا شتياق الني ميں رونا:

، حدیث یاک میں آیا ہے کہ ایک وقعہ حضرت شعیب علیہ السلام روئے۔ فَلَمَّالُ الله كه منا هَذَا البُّكي الله رب العزت في ارشاد فرمايا، ال شعيب ! آب كابدروة كيها؟ أَشُوقًا إلى الْجَنَّةِ أَمْ خَوْقًا مِنَ النَّارِ كِيا جِنت كَ شُولٌ كَا وجد سے إجتم کے خوف کی وجہ ہے ہے فقال کا پوک عرض کیا، ایک پروردگار!ایبا تو نمیں۔ کویانہ جنت کے شوق میں اور نہ جنم کے خوف سے میں رورہ ول و لکو شوقًا الٰی لِقَائِكَ مِن لَوْ آب كَى الاقات كَ شُول مِن رور إمول فَأوْ حَى اللَّهُ إِلَيْهِ الدرب العرت نے ان کی طرف وحی تازل فرمائی آن یکن دلك حنیاً لك نِفَانِی یَا شعیب للالك اے شعیب! آپ كو مبارك ہوكہ اس رونے كى دجہ ہے آپ كو ميرى

ملا قات نصيب بوكي - سجان الله

## حضور اكرم عيك كا شتياق البي ميں رونا:

سید نا عمر" کی صاحبزادی اور امت کی مال سیده حضه " فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نمی اکرم علیقتی تشریف لائے اور بستر پر آرام فرمانے لگے۔ میرے بھائی عبداللہ این عمر ا صحن میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ کے ساتھ بسر بر آرام کررہی تھی۔ اجاتک حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی۔ کلا اِنھم عَن راتھم بو مند لمك حجو أون محرم لوگ قيامت كدن اس طرح كمرے مول كے کہ ان کے برور دگار کے ور میان تجاب (یرزہ) ہوگا۔ ٹی اکرم علی ہے ہے آیت سی تو آپ کی آنکھول سے آنسو لکل آئے۔ سیدہ حصہ فرماتی ہیں کہ مجھے اسینے رخسار پرنی اكرم علي ك آنو كرت ہوئے محسوس ہوئے تو میں جران ہوئى۔ میں نی تکلیف ہور ہی ہے؟ فرمایاء نہیں۔ میں نے عرض کیا ،اے اللہ کے محبوب علیہ ! آپ جنت کے شوق میں رور ہے ہیں ؟ نبی اکر م سی کے لیے سے قرمایا ، نہیں۔ تو میں نے یو جماء اے محبوب علی آپ کیول رور ہے ہیں ؟ نی اکرم علی نے روتے ہوئے فرمایا، اللا مُشْتَاقٌ وَ بِي إِشْتِياقٌ مِن تو مشآق مول ، الله كا عاشق مول اور اس كے عشق و محیت میں رور ہا ہوں۔ آپ نے دومر تبدید الفاظ دوہر اے کے۔ آج ہم اجاع سنت کی ہاتیں كرتے ہيں كاش! ہميں اللہ كے محبوب على كى اس سنت ير ہمى عمل نصيب مو مائے۔

> ساری چک کو انسی موتول ہے ہے آنو نہ ہو تو مثق میں کھے آرو نہیں ہے



چھٹی اور آخری قتم کارونا شکر کی وجہ سے رونا ہے۔ اِنعت ملے تورب کریم کے احسانات اور منعم حقیقی کی نعمتوں کو یاد کر کے اظہار تشکر میں بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ ہیں۔ اس کو شکر کی وجہ سے رونا کہتے ہیں۔ اظہار تشکر میں نبی اکر م علیہ کارونا:

مام غزالي تك ملقو ظات :

الم غزائی فرائے ہیں هندا یدل علی ان البکی ینبغی ان لا ینفطع ابدا یاس غزائی فرائے ہیں هندا یدل علی ان البکی ینبغی ان لا ینفطع ابدا یہ اس بات کی دینے کے دید کارونا کمی ہی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ہر حال ہیں روئے ا ، جب نعمت نہیں ملے گی تو نعمت ما گئے کے لئے روئے گااور جب نعمت ملے گی تو شکر فی وجہ سے روئے گا ۔ چنانچہ آپ نے احیاء العلوم میں تکھا ہے قلب العبد کالحجارة آو اسد قسوة مدے کادل پھر کی مائد ہیااس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لک تواک قسوة الله بالبکی فی حال المخوف و الشکر جمیعًا جا ہے۔ لک تواک ہویا شکر کا حال ہو دونوں حالتوں میں جب تک شروئ اس مدے کے لئی کا حال ہویا شکر کا حال ہو دونوں حالتوں میں جب تک شروئ اس مدے کے لئی کئی دور نہیں ہوسکتی۔

ل کی سختی :

انسان کے دل کی مثال ذیمن کی مائد ہے۔ جس ذیمن کو میکار چھوڑ دیا جائے اور کاشت کے قابل نہیں کونت نہ کی جائے تو کچھ عرصہ بعد وہ ذیمن سخت ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں بہتی۔ اس طرح جب کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہ کرے اور دل کی ذیمن کو ایک کرصہ تک فالی چھوڑے دکھے تو یہ بھی بخر ہو جاتی ہے ، یہ بھی سخت ہو جاتی ہے ، اس کر صہ تک فالی چھوڑے دکھے تو یہ بھی بخر ہو جاتی ہے ، یہ بھی سخت ہو جاتی ہے ، اس کی دلیل ملتی ہے۔ فرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ لئد تعالی بنی اسر ائیل کے بارے میں فرماتے یں فطال عکیہ ہم الحام دیا گیا۔ لئد تعالی بنی اسر ائیل کے بارے میں فرماتے یں فطال عکیہ ہم الحام دیا گیا۔

ل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ:

محترم جماعت! آپ ہیں ہے بھٹی لوگ آکر بتا جہیں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔اس کی بنیادی وجہ سمی ہے کہ ہم تنما ئیول میں بیٹھ کر روتے نہیں۔اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عشق میں رونا آئے، قرآن س کر رونا آئے، اینے گنا ہول کو یاد کر کے رونا آئے تواس رونے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ دلول کی سختی کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ پھر کتنا سخت ہو تاہے۔اس کے اوپر یانی کا ایک ایک قطرہ گر تارہے تویانی کاوہ قطرہ اس پھر میں راستہ بنالیتا ہے۔ بالکل ای طرح مومن جب اینے گن ہوں کویاد کر کے روتاہے تواس کے آنسوؤل کایانی اس کے دل کے پھر میں بھی راستہ مالیا کرتاہے یمی سکھنے کے لئے تو خانقاہوں میں آناہو تاہے ،اللّٰہ والوں کی محفل میں آنا ہو تا ہے۔ یہ ول كاروبار ميں كئنے سے زم نہيں ہوتے ، گھر ميں بيٹھنے سے زم نہيں ہوتے ، يه من ببند کھانا کھانے سے زم نہیں ہوتے ، یہ آرام کی نیند سونے سے زم نہیں ہوتے ، یہ چین کی بنسی حیائے سے نرم نہیں ہوتے ،بلحہ میہ خشیت الٰہی کی وجہ سے رونے سے نرم ہوتے ہیں۔

#### ایک پھر کارونا :

ایک بزرگ سمی رائے پر جارہے تھے۔ انہوں نے ایک پھر کو روتے ہوئے د یکھا۔ انہول نے پتھر سے بو چھا، تم کیول رور ہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے کسی قاری صاحب كوير هي بوع ساب "وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ كَه انسان اور يَقر جہنم کا بند ھن ہنں گے۔ جب سے میں نے ساہے میں رور ہا ہول کہ کیا پیتہ کہ مجھے بھی جہنم کا ابند ھن ہاکر جلادیا جائے۔ان پر رگول کو اس پر پرداترس آیا۔ چنانچہ انہول نے کھڑے ہو کر دعا مانتھی، اے اللہ! اس پھر کو جنم کا ایندھن نہ بنانا، جنم کی آگ ہے معاف اور مری فرمادیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی۔ وہ بزرگ آ کے چلے گئے۔ کچھ د نوں کے بعد واپس ای راہتے پر گزرنے لگے تو دیکھا کہ وہ پھر پھر رور ہاہے۔وہ مجر كھڑے ہو گئے۔ پھر سے بمكلام ہوئے تو مجر پھر سے پوچھا كہ اب كيوں رور ہاہے؟

مند

لَوْ يَهْر نَے جواب دیا کہ ذٰلِكَ بُكَاءُ الْحُوشِ اے اللہ كے مدے! جب آپ پہلے آئ تے تھے تواس وقت كاروما توخوف كاروما تق" و هذا بُكَّاءُ الشُّكْر و السُّرُورْ" اور اب میں شکر اور سر ور کی وجہ ہے رور ہا ہول کہ میرے پر ور د گار نے مجھے جہنم کی آگ ہے معافی عط فرمادی ہے جیسے پچے کارزلٹ اچھا نکلے تو خوشی کی وجہ ہے آئکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ای طرح امتد کے نیک ہیمدوں کو جب اس کی معرفت متی ہے، جب سینوں میں نور آتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے اور رب کریم کی رحمت اور مر کت نازل ہوتی ہے تواہتہ کے کامل مدے پھرائتہ کے شکر سے رویا کرتے ہیں۔

عاشق کی زندگی میں رونے کی فضیلت:

یمی وجہ ہے کہ سالک کی زند گی میں رو تا تھی ختم نہیں ہو تا۔ مبتدی ہویا منتهی ہو ہر حال میں اسے رونا ہوگا۔ سنوک میں ہے کہ انسان عبادت کرنے نے بھی روئے اور <sup>گ</sup>ن مواں کی معافی مانگ کر بھی روئے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

عاشق دا تم رونا وهونا تے بن رون عمی منظوری دل رودے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رون ضروری کئی تے روون رید دی خاطر تے کئی روندے وچ حضوری عظم عشق وچ رونا بیندا جاہے وصل ہووے جاہے دوری

الله تعالی جمیں بھی اپنی ایس محبت عطا فرمادے اور ایبا عشق عط فرماوے جو نارے دلول کو موم کردے۔ (آبین)

أج آنسوبهالو ، ورند!!!

محترم جماعت! یه آنکھیں کیسی بیں کہ ان کے اندر سے پروردگار کی محبت میں ، بہ ورد گار کے عشق میں ، پر ور د گار کے شوق میں اور اپنے گذ ہول پر ندامت کی وجہ ہے آنو نہیں نگلتے۔ پھر ان آنکھوں کا کیا فاکدہ ؟ آج اس چیٹم ہے آنو بہالیجے۔ ایک ایک آنو نہیں نگلتے۔ پھر ان آنکھوں کا کیا فاکدہ ؟ آج اس جہنیوں کو جہنم میں ڈالیس کے توروایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بزار سال تک روتے رہیں گے۔ حتی کہ ان کے آنسو پانی کے دریا کی مانند ہے لگ جائیں مجے گر پروردگار کو ان پر ترس نہیں آئے گا۔ کل اتناروئیں گے تو ترس نہیں آئے گا گر آج مکھی کے سر کے ہم ایر آنسو جارے گئا ہوں کو مٹاسکتا ہے۔

مجمع میں کون ہے جو دم مارے کہ میرے گناہ کوئی نہیں۔ ہم سب گنگار ہیں، خطا کار ہیں، مجھی بیا تختاہ کیا مجھی وہ گناہ کیا۔ جب ہم خطاکار ہی ہیں تو ہمیں اپنے پروردگار کے حضور پھر معانی مانگنی چاہئے۔

## ساری محفل کے گنگاروں کی بخش :

یہتی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا۔
آپ علیہ کا وعظ سن کر ایک صحافی رو پڑے۔ ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئے۔
آپ علیہ کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ اس گنگار کارونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پہند
آپ علیہ نے اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں ابتہ تعالیٰ نے سب کی خشش فرہ دی

## آج ہی مخشش کروالیں:

محترم جی عت! آج گنا ہوں کی بخشش کروالیجئے تاکہ پر ۱۰، گار ہے حساب بباق ہو۔ مع فی مانگ لیجے ،انڈ رب اعزت کے حضور گرجا ہے ، سجدے کیجئے۔ معلوم نہیں کہ زندگی کا کیا تھر ور یہ کہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ یہ سورج غروب ہو چکا پتہ نہیں کہ طلوع ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ کل پر وردگار کا بھارے ساتھ کیا معامد ہو۔اپنی عبادات پر بھر وسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،اپنے ذکر و مراقبہ پر اعتماد كرنے كى كوئى ضرورت نہيں۔جو كرتے بيں يا نہيں كرتے سب اللہ تعالىٰ ہے اپنے سًنہ ہول کی معافی ما تمکیں اور پرورد گار کے سامنے روئیں اور اللہ تعالیٰ ہے طب کریں کے رب کریم! ہم آپ کے بعدے جہنم کا ایندھن نننے کے قابل میں مگر میرے مولا! آ یہ بھی تو عطا کرنے والے ہیں۔القدیے ما تککئے کہ

> كيف ادعوك وانا وكيف لا ادعوك وانت كريم

اے اللہ! میں تجھ ہے کیے د عاما گلول کیونکہ میں بہت گنگار ہول ،اور اے اللہ! میں تجھ سے کیے وعانہ مانگول جب توا تنا کریم ہے ۔ یقیناً جب ہم اپنے گناہوں کو و كينة بين توول كتاب كيف أدْعُونك وأنَّا آثِم كه مين كيے دعاما تكون مين توكنگار ءول الميكن جب رب كريم كي رحمت كود يكھتے ہيں تو پھر دل كہتا ہے كيٹف كا أَدْعُو ْكَ و الْت كريم ال الله! مين كيين وعاما نكول ، آب تواسي كريم بير . اعتراف جرم :-

> ر ب کریم! ہماری عباد تول کونہ دیکھنا،اینے قضل و کرم کا معاملہ فرمادینا۔ عدل کریں تے کندے جادن اجیاں شانال والے فضل کریں تے تخفی جاون میں جنے وی منہ کالے

اے اللہ!اگر آپ نے عدل کمیا تو ہم ڈوب جائیں گے ، ہم شر مندہ ہو جائیں گے ، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے ، ہم چرہ د کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم تو تجھ ہے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔

#### ر حمت البي كو متوجه كرنےوالى د عا:-

میر ہے وہ ستو اہم نیول میں ہے شین میں گر نیول ہے ساتھ ہو ہو ہے۔ میں۔ سے رب کریم ہے واقائے کے ۔

> احب الصالحين و لست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

اے اللہ اہیں نیک تو شیں موں مر نیوں کے ساتھ میں اب شر بوہات ہول۔
جب ہم اپنے پروروگارے بول ہا تکس کے تو کیا بھید ہے کہ اللہ رہ العزے ہم میں فرمادے اور ہمارے ن دو آنوں کو قبول فرما کر ہماری میں کے ناموں کو مول فرمادے اور آئندہ زندگی ہمیں نیوکاری ار پر ہیں گاری یہ ار نے کی قرنی عطر فرمادے اور آئندہ زندگی ہمیں نیوکاری ار پر ہیں گاری یہ ار نے کی قرنی عطر فرمادے اور آئندہ نو کہ اللہ تعالی ہمیں میں رندکی عطا کر اسے جو ہماری گزری ہوئی زندگی کا کھر میں جائے ہیں ہیں ہوئی کہ اللہ تعالی ہوئی سے ہمارے کا مند او شیل آئے اور ہمارے کو ایک بول کو نیکیوں میں میل کر دیا جائے ہمارے کا ہوئی ہوئی کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مورے کی شروع کو دیا جائے ہیں کہ آگر کیک بد کار عورے کی شروع کو مواف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس تھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس کا کہ بھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہے مقر تین میں شرال نا ماجے۔ (آئین آئیس کی کا کہ کو معاف فرما کر جمیل بھی ہمارے گزاہوں کو معاف فرما کر جمیل بھی ایک اسے مقرنین میں شرال نا میں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہمارے کا میں کو معاف فرما کر جمیل بھی ہمارے کا معافر کے گزاہوں کو معافر کو معافر کو معافر کو معافر کو معافر کو معافر کی کو معافر کو م

واخر دعونا ال الحمدلله ربّ العلمين



# هي الصال في الم

الحمدُ لله و كفى و سلم على عِبَادِهِ اللهِ إلى اصطفى امّا بعد الله الله الله الرّحمٰنِ المرّحيْمِ بِسْمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيْمِ وَمَا مَنْ دَآبَةٍ فِي الْارْضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا . و الرّحيْمِ ٥ ومَا مَنْ دَآبَةٍ فِي الْارْضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا . و قال الله تعالى في مقام آخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم . وقال الله تعالى في مقام اخر و إن مّن شيء الله عندان خزائنه وما ننزله ألا بقدرٍ معلوم . سبحن ربيك ربي العرق عما يصفون و سلم على المرسلين ٥ ربي العرق عما يصفون و سلم على المرسلين ٥ والحمد لله رب العلم على المرسلين ٥ والحمد لله رب العلم على المرسلين ٥

## فررت لی کے منظ

انسان الله رب العزت كى تخيق كاشابكار ب لقد خلفنا المائسان في أحسن تفويم كم مصداق انسان اشرف المحدوقات ب و لقد كوشنا بني ادم كا عم و ب كريروروگار في السيات مشيلت مشيلت مشيلة زين و آسان ك ورميان محل سجاديد زين كورشنا فرست مي الله تعالى فرست بير و النارش فرشنها فنعم

حطنات فقتر 200 شد برأت كي فصيلت الممَاهِدُو ْنَ ـ زمین کواملُہ تعالیٰ نے فرش کی ما نند منایا۔ آسان کے بارے میں فرمایا و جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقَفًا مَحْفُو ظَااور ہم نے آسان کو محفوظ چصت ما دیا پھر اس چھت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدول کو خوصورت نظر آنے کے لئے سجادیا۔ ارشاہ قُرِمايا، وَلَقَدُ زَيَّناالسَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصابيْحَ وَ جَعَلْنُهَا رَجُواْمًا لِلشَّيطِيْنِ ـ الله تعالیٰ نے ستاروں کی قندیلیں (شمعیں) آسان کے اوپر روشن کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے اپی قدرت کا ملہ سے آسان کو کیسا بنایا؟ بغیر عَمدٍ تَوَو اُنْهَا تم و بھے ہو کہ بغیر ستونوں کے بیہ آسان کھڑا ہے۔ تم اس کی طرف نور سے دیکھو ، ہل توی میں فُطُورْ کیا تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے۔ ثُممَّ ارْجع الْبَصو کُوَّتیْرُ يَنْقَلَبُ الَيْكَ الْبَصَوُ حَاسِنًا وَهُو حَسيْرٌ لهُ مَايا، ويَحِيرُ واليه الرَّوه ومرى وقع بھر اسے دیکیے ، تیری نگاہ ناکام واپس اوٹے گی اور شہیں پرور د گار کی اس آنان کر تخلیق میں کونی کمی کو تا ہی نظر نہیں آئے گی۔ زمین کا فرش ہنایا توانسان کی ضروریات کے بئے اس میں کھل پھول، میوے اور زراعت پیدا فرمادی۔ اَفْلَمْ یَنْظُورُو ٓ ٓ ٗ اللہ السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَ زَيَّنَهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْحٍ ٥والْأَرْضِ مَدَدُنهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ انْمَتْنا فِنْهَا مِنْ كُلِّ زَوْحٍ نَهِيْجٍ o تَنْصِرَ وَّ ذِكُوٰی لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِیْبِ ٥اس میں اس بدے کے لئے عبرت کی باتیں ہیر جس کے اندر رجوع ہو تاہے ، جس کے اندر انامت ہوتی ہے۔ پھر پر ور د گار عالم \_

جس کے اندر رجوع ہوتا ہے ، جس کے اندر انامت ہولی ہے۔ پھر پرور دگار عالم ۔
اس ن ضرورت کے لئے سورج ، چاند اور ستاروں کا نظام منا دیا۔ و الشّمْس تُجُوری لمسُتَقَرِ لَها ذَلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمِ یہ سورج اپی منزل کَ تَجُوری لمَسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمِ یہ سورج اپی منزل کَ طرف روال دوال ہے۔ قدرت نے جوکام ان کے ذے لگائے ہیں وہ احس طریخ کے برسر انجام دے رہے ہیں۔ لَالشّمْس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے بہر مرانجام دے رہے ہیں۔ لَالشّمْس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے بہر مرانجام دے رہے ہیں۔ لَالشّمْس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے بیں۔ اَللَّمْ مُس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے بیں۔ اَلا اللَّهُ مُس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے بیں۔ اَلا اللَّهُ مُس یَنْبَغِی لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے اُلْسُرِیْنِ کُلُونِیْ اَلْهَا اِنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ سورج کے اللہ سُکُونِ الْعَالَ اِلْنَا اِلْدُونِ الْعَالَ اِلْنَالِیْ اِلْنَالِیْ اِلْعَالَ اِلْنَالِیْ اِلْعَالِیْ اِلْنَالِیْ اِلْنَالِیْ اِلْعَالِیْ الْلَامِیْ اِلْنَالِیْ الْنَالِیْ اِلْنَالِیْ اِلْنَالِیْ الْلَامِیْ اِلْنَالِیْ الْنَامِیْ اِلْنَالْلُونِ الْکُلُونِ الْلَامِیْ اِلْنَامُ اِلْنَامِی اِلْنَامِیْ اِلْنَامُ اِلْنَامُ اِلْنَامُ اِلْلَامِیْ اِلْنَامُ اِلْنَامُ الْلَامِیْ اِلْنَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْنَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْنَامِیْ اِلْلَامِیْ اِلْنَامُ الْنَامُ اِلْدُولُ الْلَّمُ اِلْنَامُ اِلْنَامُ الْنَامِ الْنَامُ الْنَامُ

حطبات فقیر 201 201 شد برآت کی مصیلت

زیب نہیں دیتا کہ وہ پکڑ سکے چاند کو ، و کَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اور رات بھی دن ہے يلے نہيں آسكتى ـ و كُلِّ فِي فَلَكِ يُسْبَحُونَ ـ يه سورج ، جانداور ستارے اين ا ہے دائروں میں نتبیج ہیان کر رہے ہیں۔ گویا پر ورد گار عالم نے ایک نظام ہنایا اور بھر انسان ہے کما کہ اے انسان! تو ذرا آئکھ کھول کر میرے اس نظام کو تو دیکھے۔ایٹد تعالیٰ نے انسان کو مختف طریقوں ہے اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں اَلَم تو ارشاد فرمایا تو کہیں اَلَمْ قَوٰ وْ اے ساتھ بعدول کو متوجہ کیا گیا۔ سورۃ غاشیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ے اَفْلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٥ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفعَتْ ٥ وَالِي الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٥ وَالِي الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٥ كيول سيس و كيھتے ، كيا بيہ حقانيت كى دليل سيس ہے اور تجھى اپنى طرف مُتُوجِدَ كُرُ نَے كے لئے فر ايا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَهُ المنجدين ٥ كيا بم نے اس كے لئے دو آئكيس شيں بنائيں ، زبان شيں دى ، دو ہونٹ شیں بنائے ۔ اور کمیں آلم نُجْعَل الْاَرْضَ مِهدًا ٥ وَالْجِبَالَ أوْتَادًا ٥ وَ حَلَقُنْكُمْ أَزْوَاجًا ٥ كُويا الله تعالى انسان كو آئكھيں كھول كر مظاہر قدرت پر نظر ڈالنے کی د عوت دے رہے ہیں کہ آنکھ کھول اور ذراد کیھ میرے اس شاہکار کو۔اس میں غور کر ، کھیے میری قدرت کا پتہ چلے گا ، تجھ پر میرے کمالات منکشف ہوں گے کہ میں کامل قدرت والا کیا کیا کر سکتا ہوں۔

## تخلیق انسانی کا مقصد:

الله رب العزت اینے بیمہ ول کو ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تیرے لئے یہ نہیں ہنایا ، یہ نہیں ہنایا ، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے ، غور کرے اور اپنے ہرور د گار حقیق کی نعتوں کا شکر اد اکرے۔ان تمام چیزوں کو متاکر

يجر سن كوتاياً ي ك ان الدُّنيا خُلق لَكُمْ وَ إِنَّكُمْ خُلِقَتُمْ لِلْاخِرَة بيرسارى كى سارى دياتهمارے لئے مائی گئى ہے تگر تمہيں ہم نے آخرت کے لئے مایا ہے۔

> دنیا میں ہول دنیا کا طلبگار شیں ہول بازار ہے گزر، ہول خریدار نہیں ہوپ

مومن دنیا میں تو ہو تا ہے مگر ، نیا کا طلب گار شمیں ہو تا۔ یہ دنیا کے سئے شمیں بعدونیاس کے لیے مالی گئی ہے۔

> کھیتیاں سربز ہیں تیری غذا کے واسطے جاند ، سورج اور ستارے میں ضیاء کے واسطے بح ویر ، شمل و قمر ، ما و شا کے واسطے یہ جہاں تیم سے ہے تو خدا کے واسطے

یہ سب بچھ پروردگار نے ہمارے لئے بنایااور ہمیں اس نے اپنی عباوت کے لئے پیراکیا ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لیعْبُدُ و ن ۔ اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبودت کے لئے پیدا کیا ہے۔ گویا ہارامقصدزندگی متدرب العزت کی بدگ ہے۔

## ہد گی کیے کہتے ہیں ؟

بد ی کے کہتے ہیں ؟ بدگ یہ ہے کہ انسان اینے آقا کے تھم کے مطابق اپنی زندًی گز رربا ہواوراپی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو۔

#### ا یک مثال ہے و ضاحت :

آپ نے دیکھا ہو گا کہ جب بقر عید آتی ہے تو پچھ لوگ کئی کئی ماہ پہلے د نبہ یا جرا لے کریا لتے ہیں۔وہ اے خوب کھلاتے پلاتے ہیں اور سجاتے ہیں۔وہ دنبہ یا بحر اان ے کافی مانوس ہو جاتا ہے۔ حتی کہ جب بھی وہ شرم کو اپنے ، نے کو لے کر کھ ہے ' کلتے میں تووہ اس جانور کی رسی شمیل بکڑتے باعد دہب مائک چلتا ہے تو ہ واسمی من تھ ساتھ چلتا ہے اور جب مالک رکت ہے تو وہ بھی ساتھ ہی رک جاتا ہے۔ 'یت بہ نور کو پنچالی میں ''راکھوال لیو. یاد نبہ ، کہتے ہیں۔ جس طرح وہ جانور اپ مانک کے نقش قدم پر چل رہا ہو تا ہے ای طرح امتی کو بھی اپنے دیغیر عبد اسلام ہے کتش قدم پر چين ښره ري ہو تا ہے۔ باکل قدم به قدم زندگي گزارني چاہئے۔ کھانا چين و عاجا کن ، غرض ہر کام نبی علیہ السوم کے طریقے کے مطابق کرنے سے انسان میں کمال پیدا

## عالم بیداری میں زیارت نبوی علیہ کے لئے نسخہ:

آج دنیا کہتی ہے کہ جی ایباد ظیفہ بتاد کہ جس ہے خواب میں ہی آمر م سی کے زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے محسن! میرے دوست! میں تجھے ، ہو ظیفہ نہ بتاؤں کہ توبیداری کی حالت میں نبی اگر م میلینے کی زیارت کیا کرے۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ جوانسان اپنی رفتار میں ، اپنی گفتار میں ، ، ہے کر دار میں ، یں و نہار میں ، معاشر ت میں ، حتی کہ اپنی زندگی کے ہر کام کاج میں نبی آثر م علیظیۃ کے نتش قدم پر چنے میں کمال پیدا کرلیتا ہے، مقدر ب العزت اسے جنتے وائے اپنے محبوب علیظی کی زیارت کروا دیا کرتے ہیں۔ سوت میں دیکھتے ہو ، بائتے میں کیوں مهيل و تلهيمة ؟

#### غدا طلى .....لا طلى!!!

مگر اس کے نئے 'پھھ کرنا پڑتا ہے ،اپنے آپ کوبد لنا پڑتا ہے۔اور ہم کیا کتے ہیں کہ بدلے بغیر سب کچھ مل جائے ، ہم جو ہیں سو ہیں ، اللہ تعالی نے دینا ہے تو خو د و ہے حطنات معير 204 ( شب بر ب كي مصنت

وے۔ یہ بے اعتنائی اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کے زمرے میں آتی ہے۔ بے طلی اور خدا طلبی دو مختف چیزیں ہیں۔ طبیعت میں بے طبی ہواور زبان سے بعدہ خدا طلب ہو، یہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ خدا طلب کے لئے سرایا طلب گار بہنا پڑتا ہے۔

## ا یک رویے کے سوالی کی حالت:

جس ہدے نے آپ ہے ایک روپے کا سوال کرنا ہو مجھی اس کی شکل ویکھا کریں اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہوتا ہے ، مسکین چرہ ہنایا ہوتا ہے ، عجیب و غریب عاجزانہ انداز میں کھڑ اہوتا ہے ، آواز ہے بھی یوی مسکنت نظ ہر ہوتی ہے ، بجز نظ ہر ہوتا ہے۔ انداز میں کھڑ اہوتا ہے کہ ول ماکل ہو جائے۔ آلکھیں ویکھو تو سوالی ، ہاتھ ویکھو تو سوالی ، ایسے بول یو لتا ہے کہ ول ماکل ہو جائے۔ آلکھیں ویکھو تو سوالی ، ہاتھ ویکھو تو سوالی ، ہوتا ہے اور وہ آپ سے ایک روپ کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ آپ سے ایک روپ کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔

#### د عاکرتے وقت ہماری حالت :

اے انسان! تو پروردگار سے خود پروردگار کے تعلق کا سوال کرتا ہے اور تیری
کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ، بھلا تیرا بیہ سوال کیسے پورا کیا جائے گا؟ رو پیہ

ہ نگنے وال تو یول عاجزئن کر مائے جبکہ ہم دعا مانگتے ہوئے کچھ اور سوچ رہے ہوتے

ہیں۔ دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور
ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دونول ہیں فرق ہے۔ آج کل ہم دعا کیں پڑھتے ہیں۔ ربًا بنا
ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دونول ہیں فرق ہے۔ آج کل ہم دعا کیں پڑھتے ہیں۔ ربًا بنا
دعا کیں پڑھتے ہیں۔ جب تک
ان کے دنا کج بھی سامنے آنا شروع ہوجا کیں ہوگا۔ جب دعا کیں کرنا شروع کریں گے تب

#### د عاكرنے كا طريقه :

د عاکر نا کیا ہو تا ہے ؟ د عاکرتے وقت انسان سر کے بالول ہے لے کریاؤں کے نا خنول تک سر ایا سوال ما ہو تا ہے ، پھر اس کے جسم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جے تضرع کتے ہیں ، زاری کتے ہیں۔اس کیفیت میں رو نگنے کھڑے ہو جاتے ہیں ، پھر اللہ کی عظمت کو وہ سوچتا ہے کہ میں کسی حیثیت کا حامل شیں اور پھر جب یرور د گار کے سامنے وہ دائمن دراز کرتا ہے تو پرور د گار اس کے دائمن مراد کو گو ہر مراد سے ہمر دیا کرتے ہیں۔

## وعائیں لینے کے طریقے :

آج کل کے نوجوانوں کو د عائیں کروانے کا شوق رہتا ہے د عائیں لینے کا شوق نہیں ہے۔ وعا کروانا اور چیز ہے اور وعالینا اور چیز ہے۔ وعائیں کروانا تو یہ ہوا کہ حضرت جي ! د عاليجيّے ، ابو! د عاليجيّے ! امي ! و عاليجيّے \_ اور ايک د عائيں لينا ہو تا ہے \_ وہ اس طرح کہ سالک و ظا نف واور او میں اور اتباع سنت میں اتنی یا ہمدی کرے کہ چیخ کی نظر پڑے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے اور شیخ کے ول سے بے اختیار دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں ۔اس طرح ہیٹا اتنا فرہا نبر دارہے کہ باپ کی اس کے چرے پر نظر یڑے توباپ کے ول سے بیٹے کے لئے و عائیں نکل رہی ہوں۔ بیٹامان کی اتنی خد مت كرے كہ ماں بينے كى طرف نظر اٹھائے تو ماں كى زبان سے دیا نبیں نكتی چلى جا نبیں۔ ا بلند تعالی ہمیں و عائیں لینے والول میں سے بیاد ہے۔ کام تنبھی بنتا ہے جب انسان کسی کی د عائیں لیتا ہے۔

## نوجوانوں کے دل میں ماں باپ کی حیثیت:

آج کل کے نوجوان ماں کی کوئی و تعتنبیں سمجھتے ۔ ماں کو تو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ

میال کی گائے ہے جو گھر میں مل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو مفت کی نہ مہ می ہو ہے، میں راضی ہوں باناراض اس نے تو میری خدمت کرنی ہے، یہ میر محبت کی ماری ہو تی ہے ، میں جو مرضی کہوں گااس نے تو سنٹا ہی ہے۔ اور باپ کے بارے میں یہ حال ہو تا ہے کہ ذرااٹھارہ ہیں سال کی عمر ہوئی توباپ سے بول نفرت کر تا ہے جیے کوئی یاپ (اگنہ) سے نفرت کیا کرتا ہے۔اس سے یو چھاجائے کہ تمہار نے ہاتھ میں کونی ااستمی وے دی جائے تو سب سے پہلے کس کے سر پر مارے گا تو کیے گا کہ باپ کے سریر \_ نوجوانو! جب تہمارا میہ حال ہے تو پھر بتاؤ کہ کیسے فلاح یاؤ گے ؟ اولاد کے نمازی بننے کے لئے دعائیں:

غور بیجئے کہ آج اگر ایک چھ سال کاچہ نماز پڑھنا سکھ لیتا ہے تووہ التحیات کے آخر میں کی پڑے رہا ہوت ہے۔ رب اجْعلْنی مُقیّم الصَّلوة ومنْ ذُرّیتی اے اللہ ا مجھے اور میری اوا و کو نماز کا پایمہ بنا دے۔اس چھے سال کے پیچے کی اولاد تو نہیں ہو تی مكروه چھ سال كى عمر سے ماتك رہا ہوتا ہے۔ كيول ؟اس سے كه اللہ تعالى كے علم ميں ہے کہ جب میں چھا بیا ہو گا تواس کی شاوی ہو گی۔اب اس چے کی کیفیت توسو جے جس نے چھ سال کی عمر میں اپنی اول و کے نمازی مینے کی وعائیں و تکبیں اور جب اس مے بال سفید ہو گے اور اینے ہے جوان ہو گے ، تووہ ان کو نماز کے لئے کتا ہے مگریہ سید ھے مند ہاپ ہے بات نہیں کرتے۔ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے دوست کواپنا منجھے گااور مال باب کے ساتھ نفرت کرے گا۔

## مال باب كو ملنے كى فضيلت:

ہاں باپ و ایند تعالٰ نے کیا مقام عط فرمایا ہے ؟ سبحان ایند ، اگر کوئی آو**می ا**ینے گھرے یہ نیت لے کر جھے کہ میں اپنی مال بیاباپ سے جا کر ملول گا تو ہر قدم اٹھائے پر القد تعالیٰ اس کوایک نیکی عطا کرتے ہیں ،ایک گن ہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں اس کاایک در جہبلند فرمادیتے ہیں۔ مال یاباپ کے چرے پر محبت اور عقیدت کی ایک نظر ڈالنے پراس آدمی کوایک حج ماایک عمرہ کرنے کا نواب عطاکر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام م تے پوچھا، اے اللہ کے نبی اکرم علیہ اجوبار بارد کھے ؟ نبی اکرم علیہ نے فرمایا، جتنی بارد کھے گاا تن بارجے یا عمرہ کا ثواب اس کے نامئہ اعمال میں مکھ جائے گا۔

## مال باپ كى د عاؤل كامقام:

مال باپ کی و عاوٰل کو کیا سجھتے ہو؟ یاد رکھنا کہ یہ مال ہی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتی ہے تواس کی وعاسید ھی عرش پہ جاتی ہے ، آسان کے دروازے کھتے چلے جاتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے اور اس دعا کے در میان کوئی حجاب نہیں رہتا اور و عا کو یرورد گار کے حضور پہنچادیا جاتا ہے۔

## ذراستبهل كرقدم المهانا:

ایک بزرگ کی والدہ فوت ہو گئیں۔ائلد تعالی نے الرم فرمایا ،اے میرے پیارے! جس کی دعائمیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا ہے اٹھ گئ ہے، اب ذراسبھل کر قدم اٹھاتا۔

## انو کھی تمنا :

شہ د عائیں لیں پیر استاد کی اور نہ د عائیں لیں ماں باپ کی اور تمنا کیا ''کہ اللہ مل جائے۔ تجھے اللہ تو نہیں ملے گاالبتہ تجھے''کھلتہ ، ملے گا۔ یہ پنج لی زبان کا غظ ہے ، اس كا مطلب يو حضة بكرناكه كل كيابو تاب\_

## رجب، شعبان اور مضان کے فضائل:

## لفظ شعبان کی تشریخ:

بعض علاء نے لکھا ہے کہ شعبان کا لفظ '' شعبہ '' سے نکلا ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعال ہو تا ہے۔ کام کے کسی ایک جھے کو شعبہ کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ ہنا ہی اسی لئے ہے کہ اس میپنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے خاص شعبہ جات کام کر نا شروع کرو ہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ملک کے اندر الکیشن ہونے ہوتے ہیں تو گئی شعبہ جات کام کر ناشروع کر دیتے ہیں جو عام حالات میں کام نہیں کر رہے ہوتے یا تھوڑ ا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ان دنول میں ان کا کام پر ھادیا جاتا ہے۔ ای طرح اللہ تعلی کی رحمت اور فضل کا کام تو ہر وقت ہور ہا ہے مگر رجب، شعبان اور رمضان میں ان شعبہ جات کے کام کو پھیلادیا جاتا ہے۔

## حروف کے اعتبار سے شعبان کی فضیلت:

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کو اس لئے شعبان کہتے ہیں کہ اس کے پانچ حروف ہیں۔ ش ،ع ،ب ،الف ،ن ۔ان حروف کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے ''ش'' ٹر افت سے لیا گیا۔ "ع" علو مرتبت سے لیا گیا۔ "ب" بو (نیکی) ہے لیا ر ''الف''الفت ہے لیا گیا (لیعنی اللہ تعالیٰ کی محبت) اور ''ن '' نورے لیا گیا۔ ان نے الفاظ کے پہلے پہلے حروف کو ملا کریہ لفظ منادیا گیا تا کہ معدول کو پہتہ چل جائے کہ ر ہم اس مینے میں عبادت کریں گے تو پرور د گار کی طرف ہے میدیا نچ نعتیں عطا کر ی جائیں گی۔

## رزق کے فیصلوں کی رات

بعض روایات میں آیا ہے کہ 15 شعبان کی رات رزق کے فیصلول کی رات ہے۔ رزق کے زمرہ میں میوی، ہے، صحت، عزت، مال ووولت، کپڑا، مکان ہر چیز شامل ہے۔ گویا آج ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری عموماً رزق ہی ہے متعلقہ ہوتی ہیں۔ آئندہ سال کے ان فیصلوں کی رات آج ہے۔ فہر سٹیں آج رات ہی بنتہی ہیں اور بیرر مضان المبارک میں لیلہ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ جیسے ڈیپار ٹمنٹ کے اندر فہر ستیں بنتہی ہیں اور پھر فیحنیشن کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ اس پر عمل کر لیاجائے۔

#### بندره شعبان کاروزه:

اس لئے نبی اکر م ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں آدمی کے آئندہ سال ز ندہ رہنے یا مرنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور میں جا ہتا ہول کہ جب وہ فیصلہ ہو تو میں اس و قت روزے کے ساتھ ہول۔ ایام بیش کے تو ویسے بھی روزے رکھنے جا ہئیں۔ تا ہم پندرہ شعبان کاروزہ رکھنا مستحب ہے۔

## سب خزانول کامالک کون ؟

ارت دباري تعالى ٢- وَمَا مِنْ دُآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا كَم

زمین میں چلنے پھرنے والی ہر چیز کارزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ البتہ تفتیم اس کی ائی ہے۔ فرمایا فَحُن قَسمَنا بَیْنَهُم مَعِیشَتَهُم جم نے ان کے در میان معیشت کو تقلیم کردیا ہے۔ و اِن مِن شکی ع جو کوئی بھی چیزے اِلّا عِندِنا حَزَائِنهُ اس کے یاس فزائے ہیں وَمَا نُنَوْلَهُ اِلَّابِقَدَرِ مَّعْلُومٌ مَّر ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق اسے اتارتے ہیں۔ خوشی کے خزانے بھی اس سے یاس ، غم سے خزانے بھی اس سے یاس ، آرام کے خزائے بھی اس کے پاس ، بے آرامی کے فزائے بھی اس کے پاس ، عزت کے فزانے بھی ای کے پاس ، ذلت کے فزانے بھی ای کے پاس ، صحت کے خزانے بھی ای کے پاس اور میماری کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں۔ جب سب خزالوں کا مالک وہی ہے لک مُقَالِینہ السَّمُواتِ وَالْمَارُضِ الى کے ہاتھ میں آسان اور زمین کے خزانول کی تنجیاں ہیں تو کیوں نہ ہم آج کی رات اپنے لئے رحمتوں کے خزانوں کی تعتیں مانگ لیں۔ ہم کیوں نہ برور دگار ہے یہ سوال کریں کہ اے اللہ! ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمادے ، ہمارے لئے فعنل و کرم کے فیصلے فرمادے۔ ذکرالیٰ ہے منہ موڑنے کاوبال:

ہماری اپنی بے اعتدالیوں اور غفلتوں کی وجہ سے املہ تعالی رزق کو سکیڑ و پیتے ہیں۔ فرمایا و من اعرض عن فر گوی، جس نے میری یادے ، میرے قرآن سے اعراض کیافان کهٔ مَعِیشهٔ صَدْتُکا ہماس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ گویاد نیا مِن نَفْرَعَذَابِ تُوبِيهِ مَلاكُهُ مَعَيْشَتُ كُو تَنْكَ كُرُوبِيْوَ فَحَنْشُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلِي اور قیامت کے دن ہم اس کواندھا کھڑ اگر دیں ہے۔ یہ دنیامیں ہارے حکموں ہے اندھا مار ہااس لئے ہم اس کو قیامت کے دن اندھاکر کے کھڑ اگریں ہے۔

## . 'بیثانیول کی اصل وجه :

میرے دوستو! ہاری پر بیٹانیال ہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ ارشاد ہاری لئے ہیں۔ ارشاد ہاری لئے ہیں۔ ان شار ہاری ہیں مہیں ہیں ہیں ہیں اگر ہما پی زندگیوں پر غور کریں تو یہ پیتی ہیں دہ تمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اگر ہما پی زندگیوں پر غور کریں تو یہ ت روزروشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ہم ہیں ہے کسی کی پر بیٹانی مال ہے متعلق گی۔ آبیا ہدہ چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھتا ہے تواس کو یوں محسوس ہو تا ہے کہ استے پیسے مل جا کمیں ، پھر میری پر بیٹانیال ختم ہو جا کیں گی۔ کسی کے پاس مال تو ہے کہ استے پیسے مل جا کمیں ، پھر میری پر بیٹانیال ختم ہو جا کیں گی۔ کسی کے پاس مال تو ہے کہ اولاد مل جائے تو میری زندگی ہیں بہار راولاد منیں ۔وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اولاد مل جائے تو میری زندگی ہیں بہار ری یہ بیشی ٹھیک منہیں ۔وہ سو جتا ہے کہ یہ بیا ہے۔ کسی بیا ہو جائے تو میرے گھر میں سکون ہو جائے۔ حقیقت یہ ہی کہ یہ رک یہ بینس ٹو ایند تن ی ہمیں غیب کے رہ برے گور میں تو ایند تن ی ہمیں غیب کے رہ بو بائے تو میرے گھر میں سکون ہو جائے۔ حقیقت یہ ہمیں غیب کے رہ بو بائے تو میرے گھر میں سکون ہو جائے۔ حقیقت یہ ہمیں غیب کے رہ بول سے کھون ناشر ،ع کر د ہی۔

## لیاء اللہ کہاں ہے کھاتے ہیں؟

یاد رکھنا کہ انٹہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہاں سے کھلاتے ہیں جہاں سے وہ اپنے انہیاء کو ایا کرتے تھے۔ کیا انہیائے کرام اس دنیا میں نو کریاں کرتے تھے ؟وہ تو دین کا کام تے تھے اور پروردگار اس دین کے کام کے صدیقے ان کو دنیا کی نعمتیں عط فر، کرتے تھے۔ ہم بھی آگر دین کا کام کریں گے تو یہ دنیا قد مول میں نچھاور ہوگی۔

## جھے عالم کی پہچان :

اچھا مالم وہ ہوتا ہے جس کے ول بین استغناء ہو۔ علماء اور طلباء کی خدمت گزارش ہے کہ اللہ کے خزانوں پر نظر رکھتے۔ کسی کی جیب پر نظر رکھنے ک

حطنات ففير

ضرورت نہیں۔ان دیادار نافلین کواستغناء کی چھری ہے ذک تیب۔ علم کا مقارید کر لیجئے۔ پھردیکھتے کہ کیسے عزتیں ملتی ہیں۔ ہر بندے کوابند تعالی ہی رزق پڑیاتے ہیں اور پھررزق میں برکت بھی وہی دیتے ہیں۔

#### بید پیخر میں روزی :

ہمارے ایک است M.B.B.S کر سے ہو ایک م تبدید کی ہے۔ وہ ایک م تبدید کی ہوں کو ساتھ خوصورت کے خلاتے میں میر کرنے کے لئے گئے۔ وہاں ایک جد نہاں انہاں اچھالگا۔ جد کی نے بھی کما کہ اس کا اس کے ہم ات لے جت ہیں۔ فر اس نگر روم میں سی کے ان چیاروں کو کلر میچنگ سے فر صت نہیں متی۔ خو نہ نے کما بہت اچھا۔ واشا کے اس کو لئے آئے اور فرا کنگ روم میں سی ہا ۔ دو سال او پھر ال بہت انہا کہ اس کے اس کے گئر میں پڑار ہا۔ ایک دن وہ ذاکٹر صاحب اس پھر کو اض کر دیکھنے گئے۔ اپ بک و پھر اس کے ہاتھ سے نینچ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے دو فکڑے ہو گئے۔ اس نے کہ بیتر اس کے ہاتھ سے نینچ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے دو فکڑے ہو گئے۔ اس نے کہ دیکھا کہ پھر کو الکل در میان میں ایک خلاء ہے اور خلاء کے اندر ایک بیڑا ہے جب پھر ٹوٹا تو کیڑے ہے جانکل در میان میں ایک خلاء ہے اور خلاء کے اندر ایک بیڑا ہے کس برورد گارنے رز ق عط کیا۔

#### ايك الهامي بات:

عطان الی رہائے مشہور تابعین میں ہے ہیں۔ آپ کا شار امام ابو حنیفہ کے اساتہ
میں ہوتا ہے۔ آپ خلام تھے مگر دل کے باد ثناہ تھے۔ آپ اله می باتیں ارش دفرہ
کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ ا۔
عطا! میں بھی مجھے رزق دے کر رہوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قوروروکر مجھ سے رزق

نَعٌ اور بُھر میں مجھے رزق عطانہ کر • ں۔

#### زق ہے ہر کت نگلنے کی وجہ:

میرے دوستو! اللہ تالی تو ہمیں رزق عطا فرما ویتے ہیں گر ہم اس رزق کا ستول ندط طریقے ہیں گر ہم اس رزق کا ستول ندط طریقے ہے کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس رزق سے یہ کت نکل جاتی ہے۔ جب یہ کت اٹھ جاتی ہے تو جنتا کماتے ہے جائیں گے ضرور تیں اس سے زیادہ سحق بھی جائیں گے ضرور تیں اس سے زیادہ سحق بھی جائیں گے۔ حتی کہ انسان کروڑوں کی فیکٹریوں کا مالک ہو کر بھی روتا پھر تا ہے کہ ہیں قرضے ہیں د ہا ہوا ہوا۔

#### یک متیجر کاروناد هو نا:

بجھے ایک نیجر صاحب تقریباً 12 سال پہلے ملنے کے لئے آئے اس وقت اس کی افواہ سر ہزار روپے تھی۔اے فیکٹری کی طرف سے دو کاریں ، کو تھی ، گارڈ اور یڈ یکل فری کی سمونیت حاصل تھیں۔اس کے تین چے تھے۔انہوں نے آگر اپنے الات سنائے اور آنسوؤل سے روپڑے۔ میں نے پوچھا کہ آپ روکیوں رہے ہیں ؟ بنے لگے ، میں کس کے سامنے ول کھولوں کہ میرے افراجات پورے نہیں ہوتے۔ نئے ، میں کس کے سامنے ول کھولوں کہ میرے افراجات پورے نہیں ہوتے۔ ن نے بیچھا ، وہ کیے ؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے نئی گاڑی لگلوائی ، چار دن تھی نہیں و نے بے کے نقصان ہو چکا ہے۔ بیچارے ہزاروں کمائے تھے اور لا کھوں گوا ہوتے تھے۔اور و کے نقصان ہو چکا ہے۔ بیچارے ہزاروں کمائے تھے اور لا کھوں گوا ہوتے تھے۔اور یا کما کر بھی روپے تھے کہ میرے فریعے پورے نہیں ہوتے۔التہ تعالیٰ رزق تو یہ ہیں گر ہمارے کر توت رزق کی ہرکت کو ضائع کر دیتے ہیں۔

زق میں اتنی پر کت ..... !!!

حصرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ وہ برواغریب تھا۔ نان

شبینه کو تر ستا تفار حضرت مو ی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا ، اپ اللہ کے پیغیبر! آپ کوہ طور پر جا کرامٹد تعا کی ہے بمکلامی فرہ نے ہیں۔ ذرااس مرت میری فریاد بھی پہنچاد بھئے کہ اے اللہ! زندگی کے جتنے دن باتی ہیں ان د نول کا میر اج ر رق بنتا ہے۔ وہ اکٹھا کیک ہی د فعہ مجھے دے دیئے۔ مقصد پیر تھا کہ میں پکھے دن تو پہینا کھر کر کھالوں گا۔ حضر ت مو سیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کریہ فریاد پہنچ دی. چنانچہ اس مدے کو اس کی یو ری زندگی کا رزق مل کمیا۔ اس کے بعد حضر مت موسح عليه السلام اينے كام ميں مشغول ہو گئے۔

وو جار سال گزر نے کے بعد حضر ت مو ی مکا کوا جانگ خیال آیا کہ پہند نہیں کہ و مدہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب جاکر پیتہ کیا تو دیکھا کہ اس جگہ پر محل ما ہوا ہے د ستر خوان لگا ہوا ہے ، مخلوق خدا کھار ہی ہے اور وہ خود بھی بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزا ر ہاہے۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام ہڑے جیر ان ہوئے کہ یاا متٰد!اس آدمی کو جو سار ک زندگی کارزق ملا تھاوہ تو تھوڑا سا تھااور اب تواس کے وارے نیارے ہو چکے ہیں. ر ب کریم نے فرمایا ،اے میرے پیارے پنجبر!اگروہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تواس کارزق تووہی تھاجو ہم نے اسے و ہے دیا تھا۔ اس نے اس رزق سے نفع عش تجار ہے ک کہ اس نے فقراء اور مساکین کو کھلا نا شر وع کر دیااور جو میرے راہتے میں خرچ کر · ہے میں اس کو تم از تم و س محنا واپس لو ٹا دیتا ہوں۔اس کو اس تنجار میں اینا تفع ہو که آج وه مالدار منا بهواہے۔

## حضرت مولانا قاسم نانو تويُّ اور انفاق في سبيل الله:

حضرت مولانا قاسم نانو توی کو ماہانہ نتین رویے تنخواہ ملتی تھی۔ دورویے ہے گھ کے اخراجات پورے کرتے تھے اور ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ملاء اور طلباء یہ بات ذرادل کے کان کھول کر سنیں۔ آج ہم سینکڑوں کی میخواہ لے کر ہی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے اور ریہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ضروریات ہی پوری نئیں ہو تیں۔اس سے بے یم کتی ہوتی ہے۔اگر ہم اللہ کے وعدوں پر بھر وسہ کرتے ہوئے فرچ کریں گے تواللہ تعالیٰ اس کو **70 گنازیاد ومناکر ہمیں واپس لوٹادیں گے**۔

غواجه عبد المالك صديقي اور انفاق في سبيل الله:

حفرت خواجہ عبدالمالک صدیقی کا بہ حال تھاکہ جب مجمی انراجات کرتے رتے پیے کم ہوجاتے توجورہ جاتے تھے ان کو بھی جلدی سے مدقہ کرو ہے تھے اور ر ماتے تھے کہ جب جیب خالی ہو جائے گی تواللہ تعالیٰ خود جیب کو بھر دیتے ہیں۔اور ماری به حالت ہے کہ جوج جائے اس کو ہم سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں ؟اس لئے کہ دل چیوں ہے نگا ہواہے۔

بنیاد ارول کے لئے چیانج :

میں نے ایک مرتبہ کراچی میں تقریر کی۔ میمن حضرات کا مجمع تغا۔ میں نے کہا ۔ آپ تو تاجر حضرات ہیں ، و نیا کو و یکھنے والے ہیں ، ذرامتا ہے کہ آپ نے مجھی کسی الم باعمل كويا حافظ باعمل كو بهوك اوربياس سے ايزيال رگڑتے ہوئے مرتے ديكھا ہے ؟ کو ئی مثال سنی ہو تو بتاد ہجئے۔ **پورا مجمع خاموش تھا۔ سمی کے پاس کو ئی مثال نہیں** فی۔ میں نے کما کہ میں ایم اے ایم ایس می کی توبات بی نہیں کرتا ، میں ایک )۔ ایجے۔ ڈی ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں ..... ایک بی۔ایجے۔ڈی ڈاکٹر اپنی عمر کے ایسے قت میں ویکھا کہ جہاں اس کو ایڑیاں ر گڑتے ر گڑتے موت آگئی۔ اس کوروٹی ویپنے لا اور اس کی خیر خبر یو چھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو مجر متاؤ کہ رزق کس راستے ہے ملتا ہے ؟ دین کے رائے ہے یاد نیا کے رائے ہے۔

#### اولاد کی تربیت کی پہلی اینٹ:

آج ہم اپنی اولادوں کو بھاگ بھاگ کر انگریزی پڑھاتے ہیں۔ پڑھا ہے انگریزی گر اس سے پہلے ہے کو مسلمان تو منا لیجئے۔اسلام تو پڑھا لیجئے۔ یہ کیابات ہو کی کہ چ پید اہوااور زبان کھو لنے کے قریب ہواتو مال نے پڑھانا شروع کردیا،

Twinkle, twinkle, little star,

شب در آب کی فصیلت

How I wonder what you are.

صحابہ کرام اپنے چوں کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی آبیتی یاد کراتے تھے اللہ کا نام باد کراتے تھے آج کی مائیں اس ہے کو شروع میں ڈیڈی اور ماما کا نام سکھا تی ۔ جب پہلی این بی میڑھی رکھ دی تو یہ دیوار جننی او نجی جائے گی اتناہی اس کم نیڑھا پن بوھائے گا۔ اس لئے چوں کو سب سے پہلے دین پڑھا ہے جب دیندا من کر مشرق سے مغرب تک جائیں گے تواللہ تعالی ان کو ان کارزق پہنچادیں گے۔ حضر ت عمر من عبد العزیر کی فقیر انہ زندگی :

سرت مرس میرا رین براندرس. دو می میران در کار شدای د

حضرت عمرین عبدالعزیز وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی کا بیالہ لاؤ

ہوئے تھے۔ آپ نے بیشی کو آواز دی کہ بیشی! میرے لئے پانی کا بیالہ لاؤ

کافی دیر گزرگی مگر بیشی نہ آئی۔ آپ نے پھر تخی سے بلایا۔ ہوی نے آکر بو چھا، کہ

ہوا؟ فرمایا، میں نے بیشی سے کما کہ پانی کا بیالہ لا، اتن دیر ہوگئ ہے وہ ابھی تک پانی

پیالہ لے کر نہیں آئی، کتنی نافرمان بنتی چلی جارتی ہے۔ تبدی فاظمہ نے کما، آپ کا

بیالہ لے کر نہیں آئی، کتنی نافرمان بنتی چلی جارتی ہے۔ تبدی فاظمہ نے کما، آپ کا

بیالہ لے کر نہیں آئی، کتنی نافرمان بنتی چلی جارتی ہے۔ تبدی فاظمہ نے کما، آپ کا

مرے میں اس شلوار کو اتار کر بیٹھی سی رہی ہے، اس کو سینے اور پہنے بغیر وہ کیسے

آسکتی ہے۔

و قت کا خلیفہ ہو اور اس کی میڈی کے پاس پہننے کے لئے صرف ایک لباس ہو، میہ ان کھر انوں کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ اس بیس شک نمیں ہے کہ وہ خزانوں کی سخیوں کے مالک متبے گر ان کا غلط استعال نمیں کیا کرتے تتے۔ شاہی ملنے کے باوجود انسوں نے فقیرانہ زندگی افتیار کی ہوئی تتی۔

#### بیٹے گور نرین گئے:

حضرت عمری عبدالعزیر کے گیارہ پیٹے تھے۔ آپ جب وفات پانے گئے توایک آدمی آپ کے پاس آیااور اس نے کہا ، عمر بن عبدالعزیر ! آپ نے اپنی پڑول کے ساتھ الضاف شیں گیا۔ آپ نے کہا ، وہ کیے ؟اس نے کہا ، آپ سے پہلے جو لوگ حکم ان خصا انہول نے تواپی اولادول کے لئے اتی جائیدادیں بنالیں ، اسے لا کھ ور ہم ودینارچھوڑے اور آپ نے اپنی اولاد کے لئے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ س کر آپ کو اس وقت غصہ آیااور چرے پر سرخی ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرہ یا ، جھے ذراالھا کر بھا دو۔ چنانچہ آپ کو فیک لگا کر بھادیا گیا۔ آپ نے فرہ یا ، اگر میں نے اپنی اولد کو نیک دو۔ چنانچہ آپ کو قیک لگا کر بھادیا گیا۔ آپ نے فرہ یا ، اگر میں نے اپنی اولد وکو نیک سے سکھائی ہے تو میرے پروردگار کا وعدہ ہے ، و مھو یَتُولَی المصالحین کہ نیک لوگوں کاولی خود پروردگار ہو تا ہے۔ میں اپنے بیٹول کو اللہ تعالی کی سر پر ستی میں چھوٹ کر جار م ہوں۔ اور اگر یہ نیک شیس ہیں تو جھے بھی پروا شیس کہ ان کے ساتھ و نیا میں کہ باتھ و نیا میں کہ بات کے ساتھ و نیا میں کہ یا ہو تا ہے۔

آپ نوہ فات پا گئے گرامام شافعیؒ یااس طرح کی کو کی اور ہزرگ شخصیت تھی ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے والے حکمران جنہوں نے اپنی اولادوں کے لئے لاکھوں در ہم ووینار چھوڑے 'ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے دروازے پر کھوں در ہم ووینار چھوڑے 'ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے دروازے پر کھیک مانگ رہی تھی اور میں نے عمر بن عبد العزیزؒ کے بیموں کو دیکھا کہ ان کے گیارہ

بیٹے مختلف علا قول کے گور نرینے ہوئے تھے ، کیو نکہ لوگوں کو ان سے بہتر بید ہ ملتا کو ئی نہیں تھا۔

#### ایک عبریتناک واقعه:

اس شہر ( جھنگ ) میں ایک آدمی تھا جس کے یاس بہت مال پییہ تھا۔ اس کی بروی ز مینیں تھیں۔ حتی کہ ایک سے زیادہ ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں تکتے رہے۔ اور وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری سات نسلول سے بھی ختم نہیں ہو گی۔

اس کی و فات کے بعد اس کا اکلو تاہیٹااس کی جائید اد کاوار ٹ ہیا۔ جواٹی کی عمر تھی اور مال کی فراوانی تھی۔ چنانچہ جوانی والے کا موں میں پڑ گیا۔ روز کے نئے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ پیسہ یانی کی طرح بہنے لگا۔اس مہم میں اس نے ملک کے مختلف شہروں کے سفر کئے۔جب یہال ہے دل تھر گیا تودوستوں نے مشورہ دیا کہ بیرون ملک جلتے ہیں۔ چنانچہ باہر ملک کا سفر کیا۔ عیش و آرام اور لذات کی خاطرِ زمینیں بک گئیں، سنارے بیسے خرچ ہو گئے حتی کہ جس مکان میں ربتا تھاوہ مکان بھی بَب گیا۔ جس آد می نے بیہ واقعہ مجھے بیان کیا اس نے اس فضول فرچی کرنے والے آد می کو اس شر کے چوک میں کمرے بھیک ماشکتے ہوئے ویکھا۔

#### مهماك كارزق:

اسی شہر میں ایک تھیم انصاری صاحب تنے۔وہ و فات پانچے ہیں۔ ہم سکول جایا كرتے تھے توراستے ميں ال كى د كال آتى تھى۔اس و قت ان كے سفيد بال تھے۔ان كا تعلق بھی مسکین یور شریف میں سلسلہ نقشہندیہ سے ہی تھا۔ جب ہمار ابھی اس سلسلہ کے ساتھ غذمی کا تعنق ہوا تو ہم بھی ان سے د عائمیں لینے کے لئے عقیدے واحترام

کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے۔

ا نسول نے ایک واقعہ سنایاور فرمایا کہ میں اس واقعہ کا چیتم دید گواہ ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ اس شر ہے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی ہوی کے ساتھ کچھ ان بن ہو گؤ،۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ ای اثناء میں ان کا مہمان آھی۔ خاو ندیے اسے بیٹھک میں مصادیا اور مددی سے کہا کہ فلال رشنہ دار مہمان آیا ہے اس کے لئے کھانا بہاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ کہنے گئی ، تمہارے لئے کھانا ہے نہ تمہارے مهمان کے لئے۔وہ بروایر بیٹان ہواکہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے ،اگر رشتہ وارکو پت چل سمیا توخواہ مخواہ کی ہاتیں ہوں گی۔ لنذاخاموشی ہے آکر مہمان کے باس بیٹھ سمیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو ہوی اگر روٹی نہیں یکاتی توسامنے والے ہمارے ہمائے بہت اچھے ہیں ، خاندان والی بات ہے ، میں انہیں ایک مهمان کا کھانا یکانے کے لئے کہ دیتا ہوں۔ چنانج وہ ان کے پاس میااور کھنے لگا کہ میری موی کی طبیعت خراب ہے (اب یہ کیے کتا کہ نیت خراب ہے) لنذاآپ ہمارے مہمان کے لئے کھانا ماد بیجئے۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، جتنے آد میوں کا کہیں کھاناماد ہے ہیں۔وہ مطمئن

ہو کر مہمان کے یاس آکر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا توسل جائے گا جس سے عزت مھی چ جائے گی۔

تھوڑی دیرے بعد مہمان نے کما کہ ذرا ٹھنڈ ایانی تولاد بیجئے۔وہ اٹھا کہ گھڑے کا ممنذا یانی لا تا ہوں ۔ اندر گیا تو دیکھا کہ جو ی صاحبہ تو زار و قطار رور ہی تھیں ۔ وہ مزا حیر ان ہوا کہ یہ شیر نی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا، کیابات ہے ؟اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی ، بس مجھے معاف کر دیں۔وہ بھی سمجھ گیا کہ کو ئی وجہ ضرور بنبی ہے۔ اس بیجارے نے ول میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی مخت جاگ سے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو سمی کہ کیول رور ہی ہو ؟اس نے کما کہ پہلے آپ مجھے معاف

کر دیں پھر میں آپ کوبات ستاؤل گی۔ خیر اس نے کسہ دیا کہ جو لڑائی جھٹڑا: جے میں نے وہ ول ہے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے گلی کہ جب آپ نے سر مهمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہ دیا کہ نہ تمهارے لئے کچھ کیے گااور نہ مهم ن کے لئے ، چلو چھٹی کرو، تو آپ چلے گئے گرمیں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے ، اور یہ مہمان رشتہ وار ہے ، ہمیں اس کے سامنے تو یہ یول نہیں کھولنا ع ہے۔ چنانچہ میں انتھی کہ کھانا ہماتی ہوں۔ جب میں کچن (بادر چی خانہ) میں گئی تو میں نے ویکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہو تا ہے ، ایک سفید ریش آومی اس بوری میں ہے کچھ آٹا ٹکال رہا ہے۔ میں یہ منظر د کمچے کر سم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا ، اے خاتون! یر بیٹان نہ ہو ، یہ تہمارے معمان کا حصہ تھا جو تنہارے آئے میں شامل تھا ،اب چو تکمہ یہ ہمیائے کے گھر میں پکنا ہے اس لئے میں وہی آٹا لینے کے لئے آیا ہوں۔ ... جی ہاں ، مهمان بعد میں آتا ہے جبکہ الله تعالیٰ اس کار زق پیلے بھیے ویے ہیں۔ نیک دل خاتون کی سخاوت :

ہمارے اس ضلع میں فیصل آباد روڈ پر ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وه بهت زیاده سخیه تنتمی ـ وه اتنی نیک دل ، اتنی مهمان نواز اور اس قدر غریبول پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم طائی کی بیشی کہتے تھے۔وہ گاؤں سزک کے قریب ہی تھا۔ یہیے تو کوئی مستقل بس مثاب نہ تھا تھر دیماتی لوگوں کی آمدور فت کی وجہ ہے آہتہ آہتہ مڑک کے اویریس شاہ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیراتی لوگ یا نج دیں میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فرو خت کے لئے ہس پر بیٹھ کر شہر کو جا نمیں گے ۔ تبھی تبھی ایہا ہو تا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان پیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لئے انتظام نہیں ہو تا تھاوہ ای حال میں ہیٹھ کر رات گزارتے ۔ ہمو کے پیا ہے

ر ہے۔ '' مور تین ساتھ ہوتیں توادر زیادہ پریشانی ہوتی۔اس خاتون نے محسوس کیا ک یہاں قوال کے لئے کوئی معدوبست ہونا جاہتے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کما یہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت ہے۔ لئے ایک مہمان خانہ ہوا دیں تا کہ وہ لوگ جو رات کو آگ یا چیجیے نہیں جا مکتے وہ آ سانی ہے رات گزار سیس اور دوا گلے ون اپنے كام كے لئے روانہ ہو جايا كريں گے۔

ن و ند کو پہات بہند آئی۔ چنانچہ ا ر نے مہمان خانہ وہ ایاور ایک آومی رکھ کر ان سے کھانا کا نے کا ہمدوہ سے کر دیا۔ اب ہوگ آنے جانے لگے۔ اور جو آگ چھے شمیں ج کتے بنے وہ رات کے وقت وہیں ہے کھانا کھاتے اور آرام سے سوچاتے۔ پھر رات 'زار کراینے کام کیئے جلے جاتے۔ان میں سے کی لوگ تلمیس ابنیس کی وجہ ہے'' خیر خواہ . ، بھی بن جاتے ہیں۔ چنا بچہ ایک '' خیر خواہ ، ، نے اس کے شاوند کو پیہ مشورہ ویا کے آپ کی ہیدی تو آپ کو کنگال کر دے گی مروزانہ انتاا تنا بکتا ہے اور فالتولوگ آکر کھا جاتے ہیں ، الی حادث کا کیا فا کدہ۔

جب دو سنول نے خاوند کو ہار ہار ہیہ مشورہ ویا تو خاوند کے دل میں بھی ہیر ہات آگئی کہ بھنکی یہ تودا قعی لوگوں نے تماشاہالیا ہے۔ چٹانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مهمان خانه بعد کر دیا جائے۔ ہوی کو پیتہ چلا تو وہ پریتان ہوئی کہ جب پروروگار نے ' ہمیں اتنی زمینیں وی تھیں کہ : ماری اپنی گزم ہے بی روٹی بنتی تھی اور سار اسال مهمان نوازی کا تواب ملتا تھا ، اب یہ نیکی کا ذریعہ معرمو گیا ہے۔ لیکن جب خاد ندیے کہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لئے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھڑے نہیں کیا کر تیں۔ چنانجہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔

ا یک دن خاوندے کہتے تکی کہ آج میری طبیعت کچھ اد اس ی ہے ، گھر میں ۔ ہرہ ار کچھ تنگ ی آئی ہوں ، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں۔اس نے کہا، بہت

اجھا۔ خاو نداے اپنی زمین برلے کر چلا گیا۔ وہال کنوال ، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آگر کنویں کے کنارے پر ہٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کردیا۔ خاوند بھی اد حر اد حر مجر تارہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا ، نیک خت ! چلیں دیر ہور ہی ہے۔ کہنے گئی ، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبار ہ جھانکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا۔ وہ پھر جواب میں کئے گئی ، اچھاا بھی جے ہیں۔ اور پھر کنویں میں دیکھتی رہی۔بالآخر خاو ندینے کما کہ خدا کی بعدی! کنویں میں کیا دیکھ ر بی ہو ؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ ربی ہول کہ خالی ڈول یائی میں جارہے ہیں اور امر محر کر واپس آرہے ہیں۔ گر کتویں کایانی جیسا ہے ویبائل ہے۔اس نے کہ، خدا کی بعدی! تو اگر سارادن اور ساری رات بیشی رہے گی توبیانی تواہیے ہی رہے گا ، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے تھریانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاو ندنے یہ بات کہی تواس نیک دل خانون نے کہا ، اچھا کیا کویں کا یانی ختم نہیں ہوتا ؟ اس نے کہا کہ واقعی کنویں کا یانی ختم نہیں ہو تا۔ یہ س کروہ کہنے گئی ، اللہ تعالیٰ نے بہرے گھر کے اندر بھی ایک کنوال جاری کیا تھا۔ لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کے ج تے تھے، تہیں کیوں ڈر ہواکہ اللہ تعالیٰ تہمارے اس کویں کے یانی کو کم کر دیں گے۔ مدی کی اِت من کرخاوند کے دل ہرائی چوٹ بڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کود وباره جاری کرتا ہول۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقہ میں وہ مہمان فاندای طرح جاری رہا۔

حضور اکرم علیہ کی د عا:

میرے دوستو!انبان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کریں گے۔ اس رزق کے نیعلے ہونے کی رات آج ہے۔ ان او قات کو غنیمت جان کیجئے ۔ معلوم نہیں کہ آئندہ سال ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچنا تعيب بھي ہوگايا نہيں ہوگا۔ ئي عليه السلام و عاكيا كرتے تھے اَللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِغْنَا إِلَىٰ رَمَضَانَ اللهِ اللهِ ! بَمين رجب اور شعبان مين مرکت عطا فر مااور جمیں ر مضان تک پہنچا۔

#### ایک عجیب نکته :

د عاما کگنے کے بارے میں ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ جسبہ ہمور عاما نگتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں نیک مناوے تواس دعاکے مانگنے کاایک فائدہ تو کم از سریہ ہے یہ کل قیامت کے د ن جب الله تعالیٰ یو چیس کے کہ اے میرے مدے! تو نیک کیوں نہ بیا؟ تو وہ مدہ کہ سکے گاکہ اے میرے پرور د گار! میں آپ ہے د عاتو مانگتا تھا۔ جب نامنہ اعمال میں د عا موجود ہو گی تواللہ تعالیٰ اس و عا کو عذر بہا کر اس بید ہے کی مغفر ت فرمادیں گے کہ ہاں بھئی ہم سے دعاما نگآ تو تھا کہ اے اللہ ، مجھے نیک مادے۔اس لئے سب سے پہلی د عابہ ما تکئے کہ اے اللہ! مجھے تیک مادے۔

#### الله ہے اللہ کا عشق مانگئے:

آج الله تعالیٰ ہے و نیا کا مال ما نگنے والے ، خوصورت ہوی ما نگنے والے ، و نیا کے عهدے مانگنے واپ ، حجت اور شهرت مانگنے والے بہت زیاد ہ ہیں مگر آج اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ کمیں ایسے چرے نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے اداس پھررہے ہوں ؟ کیاایے توجوان ہیں جورات کے آخری پسر میں اٹھ کر کا اِلٰمَ اِللّٰہ کی ضربیں نگاتے ہوں ؟ اس لئے آج اللہ تعالیٰ ہے اس کا عشق مأنگ لیجئے۔اور زبان حال ہے کہئے۔ حطبات فقير شد برأت كي فصيب

صلوة التبيح يرهضه كاطريقه:

آج رات مسوة التبیح پڑھئے ۔ اس نماز میں چار رکھتیں میں اور ہر رکھت میں 75 ﴿ بِ سُبِحَادِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرِيْهَا جَاتا ہے۔ ہرر کعت میں 75 مرتبہ پڑھنے کی ترکیب سے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھ کریہ شبیج 15 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر کوئی سورۃ یا آیات ملائی جاتی ہیں پھر رکوع کرنے ہے پہلے وس مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکوع میں جاکر سُبْحان رَتی الْعَظِیم پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہ تشبیح پڑھی جاتی ہے۔ پھرر کو ع ہے۔ اٹھ کر قومہ میں دس مرتبہ یہ تشبیح پڑھی جاتی ہے۔ پھرپہلا سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدہ میں سبنحان رَبّی الْماعالی پڑھ کریہ تشبیح وس مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب پہنے بدے، کے بعد اٹھ کر ہٹھتے ہیں اس وقت دس مرتبہ میہ تشبیح بوھی جاتی ہے۔ پھر، وسرے سبدے میں سنبخان رتبی الماعلی پڑھنے کے بعدوس مرتبہ یہ تبہیج پڑھی جاتی ہے۔اس طرح اُئیک رکعت میں کل 75 مرجبہ یہ تشبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور چار رکعتوں میں کل 300 مریبہ ہو جاتی ہے۔اگر کسی رکن میں پڑھنا بھول جائیں وَا كُلِّے رَكَن مِیں اس لی تعداد ہوری كرنی جائے۔اور گننے كا طريقہ بدے كہ جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہول اس حالت میں انگلیوں کے یورے وہا کر گنا جائے۔

#### صلوة التسبيح كي فضيلت :

صلوۃ التبیح کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی اتنی ہر کت ہے کہ آد می کو چاہئے کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہر جمعہ کے دن یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرے۔اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے۔اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو ساتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ کیونکہ اللہ تعانی اس کی ہر کہ حسکتا تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ کیونکہ اللہ تعانی اس کی ہرکت ہے گئ ہوں کو معاف فرماد سے ہیں۔

#### قبوليت ِ دعا كار از:

میرے ووستو! وعادل کا عمل ہے ، زبان سے تو فقط اظہار ہوتا ہے اس لئے دل سے گڑ گڑا کر دعا یا تکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔
ایک ہزرگ جب مجمع میں دعا یا تکتے تو فرماتے کہ ہمری دعا قبول ہو گئے۔ کس نے کہا،
حضرت! آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اتنا مجمع اگر
کس تنی کے دروازے پر چلا جائے اور اس سے جا کروہ ایک چونی کا سوال کرے تو بتاؤ
کہ وہ استے مجمع کو خالی ہاتھ کھے گایا چونی دے کر کھے گا؟ اس نے کہا، حضرت! وہ خالی تو
نہیں کھے گا، ایک چونی تو دے ہی دے گا۔ آپ نے فرمایا، اس د نیاد ارکا چونی دینا مشکل
کام ہے اور پر ور دگار کے لئے ان سب کو معاف کر دینا آسان کام ہے۔

### نخشش کا عجیب بہانہ :

اب ایک کلتہ سیجھے کہ ہر مدے کی حفاظت کے لئے فرشتے ہتھین ہیں۔ارشاد ارک تعالی ہے،واِن عَلَیْکُم لَحَافِظِینَ کِرَامًا کَاتبینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعلُونَ

خطبات هفير 226 ...... شد برأت كي مصلت

اعمال نامه لکھنے والے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ یہ اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ مگر ایک یزرگ نے بروی عجیب بات مکھی کہ جب امثار تعالیٰ کسی معدے سے خیر کا ار او ہ کریہتے میں تواس کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو تو نہیں بدلتے مگر نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو بدلتے رہتے ہیں۔ گویا گناہ لکھنے والا فرشتہ وہی رہااور نیکیاں لکھنے والے فرشتے بدلتے رہے۔ جب قیامت کے دن نامئہ اعمال کھلے گا توگوا ہیاں دینے والے فرشتے دو طرح کے ہول گے۔ گناہول کی گواہیاں دینے والا فرشتہ ایک ہوگا اور نیکیوں کی گواہی دینے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہو گی۔اللہ تعالیٰ ای بات کو بہانہ ہمالیں گے کہ میں ایک کی بات مانوں یہ جماعت کی بات مانوں۔ چنانچہ جماعت کی بات قبول کر کے اللہ تعالی اینے ہمدے کی مغفرت فرمادیں گے۔

#### روز جزا کامالک :

الله تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے ون کا منصف ہول۔ بائے ملک یوم اللدین فرمایا کہ میں روز جزا کا مالک ہول۔ اس میں حکمت سے ہے کہ منصف خود بھی اصول کا پاہتہ ہو تا ہے۔ کسی کی Favour (حمیت) کرنا اس کے لئے منع ہو تا ہے ۔ لیکن جب کو ئی مالک بن گیا تواب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب جاہے ، جس کو جاہے بخش دے ، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے تو ہرور د گار اس کا بھی حق رکھتا ہے۔ اور وہ کسی کی نیکیول کو ٹھکراو پنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ کیو نکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب ہمار امعاملہ مَالِلكِ يَوْم اللدِّيْن ہے ہے تو كيول نہ ہم آج ہی اس مالک کو منالیس تا کہ وہ ہورے گنا ہول پر تحکم پھیر دے اور ہورے گنا ہول کو ہماری نیکیوں میں بدل دے۔

آج کی رات اس حوالے سے بردی اہم رات ہے اس لئے آج خصوصی د عائیں ما تنگئے۔ کیابعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرہادے۔ وَ اخِرُ دَعُوانَا أَنَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

# ULLE BELLE

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، امَّا بَعْدُ! فَاعُودُ اللهِ عِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَمَنْ أَرَادَ الاَحِرَةَ وَسَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ كَانَ سَعَيْهُمْ مَشْكُورًا ٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُنُ ٥ مَشْكُورًا ٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُنُ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥

### منزل پر پہنچنے کی دوشر اکط :-

و مَنْ ارَاد الا جرَةُ وَ سَعَى لَهَا سَعْيهَا وَهُو مُوْمِنْ فَأُولُبِك كَانَ سَعْيهُمْ مُمَنْكُورُا جوانسان آخرت كااراده كرے اور اس كے ہے كوشش كرے بھے كوشش كرنے ہوتا ہے تواللہ تعالی ایسے لوگوں كی كوششوں كو تبول قرماتا ہے۔ اور فرمایا كہ اِنِیْ لاَ اُصیبْعُ عَملَ عَامِلِ مِنْكُمْ مَنْ ذَكُو اَوْ اُنْهٰی مرد ہویا عورت، میں تم میں ہے كسی كے بھی كئے ہوئے عملوں كوضاع شیں كرتا۔ جب اللہ تعالی استے قدر وان بیں توانسان كو چاہئے كہ ابنارخ سيدها كرلے اور پھر عزم صميم كے ساتھ قدم الحائے۔ كيونكہ كسی بھی منزل پر چنچنے كے لئے ان دو چيزوں كا ہوتا شرط ہے۔ اگر رخ ٹھيك نہ ہو توانسان كھی منزل پر نیس پنچ سكتا۔ اور اگر رخ تو گھيك نہ ہو توانسان كھی منزل پر نیس پنچ سكتا۔ اور اگر رخ تو گھيك ہو گرانسان قدم ہی نہ اٹھائے، پھر بھی منزل پر نیس پنچ سكتا۔ اور اگر رخ تو گھيك ہو گرانسان قدم ہی نہ اٹھائے، پھر بھی منزل پر نیس پنچ سكتا۔

#### انسان اور آزمائش :-

اگر انسانیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات اظهر من الفتس ہوتی ہے کہ
ان نیت کو کئی فتنوں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ مختف او قات میں انسان کو
مختف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وفت
انسان عام طور پر چاریوی غلطیاں کر رہا ہے جن کی وجہ سے آج انسانیت پر بیٹان نظر
آر ہی ہے۔

# بها غلطی

پہلی غلطی ہے ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دینا کو اپنی محنت کا میدان
مالیا ہے۔اس کی توجہ آخرت ہے ہٹ کر دینا کی طرف زیادہ ہور ہی ہے۔ جبکہ دین
ایک عارضی جگہ ہے ، جہال کی خوشی اور غم دونول عارضی ہیں۔ ہم دینا ہیں آخرت کی
تیاری کے لئے بھیجے مجئے ہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے
رہیں۔دینا کی ڈیڈ گی توجیعے کیے ہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے
رہیں۔دینا کی ڈیڈ گی توجیعے کیے ہے گزرجائے گی۔

اے مقمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات بنس کر گزار دے یا کہ رو کر گزار دے خوشی میں گزری تو بھی گزرگئ، غنی میں گزری تو بھی گزرگئ، چینی چیزی کھا کر گزری تو بھی گزرگئی رو کھی سو کھی کھا کر گزری تو بھی گزرگئی۔ دیکھنا بہے کہ آخرت بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔

سن نے خوب کما:

یماں ایے رہے کہ ویے رہے وہاں ویکھنا ہے کہ کیے رہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جوانسان غریب ہے ، جس کے گھر میں کھانے کوروٹی اسی اور فاقہ کی حالت میں ہے ، وہ اضطراب کے عالم میں ہے ، وہ تو دن رات دنیا کی الرمیں لگا ہوا ہے۔ گرایک امیر آدمی کیوں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی چو ہیں گھنٹے دیا کی سوچ میں لگار ہتا ہے۔ حالا تکہ وہ کروڑوں اور اربوں روپوں میں کھیلنے والا ہوتا ہے۔

#### 36ویں مل کاغم :-

ایک دفعہ ایک صاحب نے رات کے تمن ہے جھے فون کیااور کہا، حفرت! میں وقت بہت پریٹان ہوں، رات کو سویا بھی نمیں ہوں، میں نے سوچا کہ آپ کا تبجہ کے لئے اٹھنے کا وقت ہوگیا ہے، میں آپ ہے وعاؤں کے لئے کموں گا۔ میں نے چھا، بھک کی آب کی پریٹانی کی کیا وجہ ہے ؟ کئے لگا، میر ک 35 ملیں تو ہیں لیکن کی کیا وجہ ہے ؟ کئے لگا، میر ک 35 ملیں تو ہیں لیکن کی کیا وجہ ہے ؟ کئے لگا، میر ک 35 ملیں تو ہیں لیکن کی کیا وجہ ہے اسک کی ہوتا ہے۔ بہتا کیں کہ 35 ملیں ہونے کے بعد 36 ویں مل کا اس پراتا غم سوار ہے کہ اس کی اس کی نیندیں از سمیں ۔ وجہ کیا ہے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جائے ہم نے اسک نیندیں از سمیں ۔ وجہ کیا ہے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جائے ہم نے لیاکو محنہ کا میدان مالیا ہے جس کی وجہ سے ولوں میں سکون شمیں ہے۔ سمان کے لا لیا کی انتزاع :۔

ہم بنتی بھی و نیا حاصل کرتے جائیں ہمارے دلوں کو بھی اطمینان نہیں ملے گا۔ ریٹ پاک میں آتا ہے کہ کسی کوایک وادی سونے کی بنسی ہو ئی دے وی جائے تووہ نا کرے گاکہ ایک اور وادی مل جائے۔اس کے بعد اور تمنا کرنے گا۔ حتی کہ پوری لیا سونے کی بنسی ہوئی وے دیں تو تمنا کرے گاکہ اس کا منانے والا بھی میں ہوتا۔ د نیا کے سونے اور چاندی میں بیہ کیفیت نہیں ہے کہ بیرانسان کے پبیٹ کو بھر سکیں ، یاد رکھیں کہ انسان کا پیٹ دینا میں مجھی نہیں بھر سکتا۔اے تو فقط قبر کی مٹی بھر ہے

دوسری غلطی

د د سری غلطی پیر کہ انسان نے روحانیت کی جائے مادے کو اپنی محنت کا میدان ہ لیہے۔ مغرب کی دنیا ہیں آج مادے پر اتنی محنت ہور ہی ہے کہ انسان س کر جیر ال ره جا تا ہے۔

#### امریکہ میں مادے ہر محنت کرنے والول کی کثرت:-

جب ہم افجیئز نگ یو نیور شی میں پڑھا کرتے تھے اس وقت اس یو نیور شی میں تین ہزار طلباء ہو گئے تھے۔ یو نیور شی میں شور مج گیا کہ تنین ہزار طالب علم ہو گئے ہیں۔ جب کہ امریکہ کی ایک عام یو نیورٹی میں 75 ہزار طالب علم ہوتے ہیں۔اگر کس یو نیور شی میں پچاس ہزار طلباء ہو جائیں تواہے پڑی یو نیور شی نہیں سمجھا جاتا۔اب بتا ہے گہ ایک ایک یو نیور شی میں 75,75 ہز ار طلباء پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کے سب مادے ہر محنت کرنے والے ہیں، قر آن و حدیث پڑھنے والے نہیں۔ خلاء مين سبريال أگانا:-

وہاں مادی ترقی بہت عام ہور ہی ہے۔واشنگنن میں ایک میوزیم (عجائب گھر)؛ ہوا ہے۔ وہاں پر ایک نیا پر اجیکٹ شروع کر رہے ہیں کہ آئندہ سنریاں زمین پر اگا ۔ ک جائے خلاء میں اگائی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پچھ اور اچھے مقاصد کے 👱 استعمال کریں گے ۔ وہ سنریاں اس عاجز نے خود اپنی آنکھوں ہے دیکھیں ۔ ایک کمرے میں انہوں نے خلاء پیدا کیا ہوا تھااور اس میں سنریاں اگائی ہو ئی تھیں۔اس کے لئے مٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مادے پر محنت کی وجہ سے انہول نے مٹی کی ج ئے فقط پانی کی بنیاد پر وہ سنریاں اگالیں۔اب سنریاں خلاء میں اگا کریں گی ، زمین پر آ میں گی اور ان کوانسان کھایا کریں گے۔

تربوز، ٹماٹراور کھیر ہے پر محنت :۔

آپ نے سرخ رنگ کا تربوز تو دیکھا ہوگا ، اب انہوں نے پیلے رنگ کا بھی تربوز ما لیہ۔ آپ نے چے والے تربوز دیکھے ہول گے ،اب بغیر پیج کے تربوزی میں ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ بغیر ﷺ کے تربوز کھایا تو حیر ان ہوا۔ پورے تربوز میں آپ کو شرطیہ طور ير ايك ﷺ بھى نہيں مل سكتا۔ نه پكا ﷺ نه كچا ﷺ ، حتى كه ﷺ كا نشان بھى نہيں مل سكتا۔ اور میٹھاا تنا جتنا آپ کا دل چاہے۔انہوں نے ٹماٹر ایک کلووزن کا بنالیا ہے۔ کھیرے جاہے جتنے سائز کے منالیں۔ جامیں تو چھوٹے اور چامیں توہوے۔

گملے میں بر<sup>د</sup> کا در خت:-

ج یان میں ایک مگلے میں مرا کا در خت اگایا گیا جس کی عمر اب ایک سوسال ہے زیاد ہ ہو چکی ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو ظاہر آاس کی حالت ایسی ہی ہے جیسے ایک سو سال پرانے در خت کی ہوتی ہے گر اس کا سائز دواڑھائی فٹ کے قریب ہے۔ایک سوسال تک بڑے در خت کو گلے میں اگائے ر کھنا کو ئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ مادے ر محنت کرنے کا نتیجہ ہے۔

#### گھاس کی صفیں :-

ہم لوگ محماس لگاتے ہیں تو گھاس لگاتے ہوئے کی دن لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں گھاس کی صفیں ملتی ہیں۔ جیسے آپ مسجدوں کی صفیں لپیٹ کرر کھ ویتے ہیں ایسے ہی انہوں نے گھاس کی صفیں بنا کرر کھی ہوتی ہیں۔ جتنی جگہ پر گھاس لگانا ہے آپ اس میں صفیں چھاتے جائیں اور پیچھے ہے اس کو پانی کی پھوار دیتے جائیں ، گھاس آگا چلا جائے گا۔اس طرح آپ ایک دن میں جتنے تھے میں چاہیں گھاس آگا جلا جائے گا۔اس طرح آپ ایک دن میں جتنے تھے میں چاہیں گھاس آگا لیں۔ امریکہ میں ایک باغ کا منظر:۔

امریکہ میں ایک باغ دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کادعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ہر پھول جو کمیں بھی آگا ہے وہ ہم نے یہاں اس باغ میں اگایا ہوا ہے۔ ہم پہلے تو یہ بات س کر بہت جر ان ہوئے اور عقل اس بات کو ہر گز نہیں مانتی تھی کہ یہ کہتے ہو سکتا ہے۔ کیو نکہ دنیا میں تو ہر ف والے ملک بھی ہیں اور بھن ملکول میں اتی دھوپ نگتی ہے کہ کویا آگ ہر س رہی ہو۔ اس طرح سر داور گرم ملکول کے پھولوں کو ایک ہی جگہ پر اگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن وہاں جا کر عجیب منظر دیکھا کہ شیشوں کے کمرے نے ہوئے سے سے بھن کمروں میں تو ہر ف کی می مھنڈک پیدا کی ہوئی تھی اور ہر قانی ملکول کے پیول اگر وی کھی اور ہر قانی ملکول کے پیول اگر وی کنٹرول کی ہوئی تھی اور ہوئی کھی اور ہر قانی ملکول کے پیول اگر ہوئی کئی اور ہوئی کھی ہوئی تھی اور ہوئی کھی ہوئے تھے اور بھن کم ول میں ہیٹر لگا کر اتنی گرمی کنٹرول کی ہوئی تھی ممالک کے یودے لگائے ہوئے ہوئے تھے۔

خلائی جہازوں میں سفر کی تیاری :-

اب میہ کو شش ہور ہی ہے کہ ہوائی جمازوں میں سفر کرنے کی جائے خلا کی

جہازوں میں سغر کیا جائے۔وہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں سغر کرنے میں دیرلگ جاتی ہے۔ وہ دیر کیسی ؟ اس کی تفصیل میہ ہے کہ … اگریمال زمین میں اتناگہر اسوراخ کیا جائے حتی کہ زمین کی دوسری طرف نکل جائے تووہ جس جگہ نکلے گااس کا نام کیلیفور نیا ہوگا۔ کیلیفور نیا امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے۔ ہم کیلیفور نیا کی بالکل -Oppo site (مخالف) سمت میں زمین کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ یہاں دن کے ہارہ جے ہوتے ہیں اور وہاں رات کے بارہ ہے ہوتے ہیں اور جب وہاں دن کے بارہ ہے ہوتے ہیں اس وقت بیما<u>ں را</u>ت کے باروجے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگریسال سے ہوائی جماز یر بیٹھے تو وہ 22 محسنوں کے بعد کیلیفور نیا میں اتر رہا ہو تا ہے۔ گویا آو ھی و نیا کا سفر آج انسان 22 تھنٹول میں کر رہاہے۔ اب وہ پیہ کہتے ہیں کہ اس طرح بہت زیادہ و ہر کگتی ہے ، یہ سفر اس ہے بھی جلدی ہو نا چاہئے۔اس کی بینادی و بہ یہ ہے کہ ہوا گی جہاز تو ہوامیں چانا ہے اور ہوامیں جلتے ہوئے جہاز کی سپیڈ 500 میں فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سد کتی ، کیونکہ ہوا ہوتی ہے ۔اور آگر رفتار اس سے زیادہ یوهائی جائے تواس کے اوپر کی Body (جسامت) کا نمپر پچر پوھ جاتا ہے۔ ہٰذااب اس کی سپیڈ توہر ھانہیں سکتے اس لئے اب اس کی جگہ خلاء میں جماز چدنے کا پروگر ام ہارہے ہیں جہاں انسان کاوزن ہی شمیں ہو تا ۔وہاں آپ بچاس ہزار میل فی گھنٹہ کی ر فآر ہے بھی چلیں تو آپ کو پہۃ ہی نہیں چلے گا۔ کیونکہ وہال کشش ٹفل ہی نہیں ہوتی۔اس لئے وہ کہتے ہیں کہ وقت اتنالگنا چاہئے کہ یمال سے چلیں ، خلاء میں پہنچیں اور کھر خلاء میں وو منٹ کے اندر و نیا کے جس کونے میں جانا جا ہیں پہنچ جائیں او ر وہاں جا کر پھرینیجے اتر جائیں۔ اس طرح آنے والے وقت میں دیا کے ملک دنیا کے محلے بن جائیں ہے۔اس کئے آج کتاوں میں و نیا کوGlobal village( کمی

گاؤں)لکھناشر وغ کر دیا گیاہے۔ تسخير كا ئنات : -

انسان تو خلاء میں Blake Holes (بلیک ہولز) بھی دریافت کر چکا ہے جو شماب ٹاقب کو اپناایک ہی لقمہ سالیتے ہیں۔ بلحہ وہ کتے ہیں کہ اب تو ہم مرتخ یر جارہے ہیں۔ اور واقعی آپ آئندہ چند سالول میں سنیں گے کہ انسان نے مریخ پر قدم ٹکالیا ہے۔اس کے بعد وہ نئ ہے نئ دیائیں دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تسخیر کا نئات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ سَخَّو لَكُم تهمارے لئے مسخر كرويا كياہے مَافِي السَّموت وَمَا فِي الأرْض جو سچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ یہ سورج ، چاند ، سترے ، ٹریااور کیکشائیں آسان اور زمین کے درمیان ہی توہیں ۔ جن کی طرف انسان پیش قدمی کر چکا ہے ۔ لیکن ا فسوس کہ انسان نے فقط انہی مادی چیزوں کو اپنی محنت کا میدان بنا سیا ہے اور روحانیت کے درس کو بھول گیا ہے۔



تیسری غلطی میہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان ہالیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکراینے ظاہر کی ہے اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوار نے کی فکر ہونی جائے۔ ہمارے چرے پر ذرای کوئی چیز گلی ہوئی ہو تو ہم لوگول میں جانا تو پند نہیں کرتے لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس حالت میں ایٹد تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک ہمیں کیا کہے گا۔

جس چرے کو د نیاد نیمنتی ہے اس چرے کو سنوار نے کیلئے ہم دن میں کئی مر تبہ آئینہ د کیھتے ہیں اور جس چرے کو اس مالک الملک نے دیکھنا ہو تا ہے اس کو آ کینے میں ایک د فعه بھی نہیں دیکھتے۔

> منہ وکچے لیا آئینے میں ہر واغ ند وکچھے سے میں جی ایبا نگایا جینے میں مرنے کو مسمان محول گئے

ہمیں ول کے آکینے کو جیکانے کی ضرورت ہے حدیث یاک میں آتا ہے إِنَّ الملّٰه لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلَى صُورَكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوابِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْس بِ شك الله تعالى تمهارے جسموں كو اور شكل و صورت كو شيس د کیھتے ، بلحہ وہ تو تمہارے د لول کواور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔اس لئے وہ چرہ جو د نیاد میمنی ہے اس کو ون میں اگر کئی مر تبہ دیکھتے ہیں تو جس چرے کو ہمارا پر ور د گار د مکتا ہے۔ ہم اس چرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی ویر کیلئے بیٹھ کر دیکھا كريس كه بيرانسانول والاچره ہے ياحيوانوں والا۔

#### کھر ہے بازار میں کتے ، بلے اور خنز ریہ:

حضرت مومانا احمد علی لر ہوریؓ ایک مرتبہ ہازار سے گزرر ہے تھے۔ آپ نے دیکھاکہ ایک صاحب نظ ہزرگ ہازار سے گزرر ہے تھے۔ان کے چرے کی نورانیت ہتاتی تھی کہ وہ صاحب نظر ہیر،۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیااور فرمایا کہ 'احمہ علی! انسان کمال بستے ہیں ؟'' کہنے لگے کہ میں گھبرا گیا کہ مسرت نے کیسا سوال پو چھا ہے۔ میں نے کہا ، حضرت! یه سب انسان بی تو بیں۔ انہوں نے بروی اجنبیت کی سی نظر لو گوں پر ڈالی اور حسرت ہمرے بہج میں نرمایا، یہ سب انسان ہیں۔ان کی بات میں الی تا ثیر تھی

کہ بیہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں نے تھوڑی ویر کیلئے بازاریر نظر ڈالی تو مجھے بورابازار کتے ، بے اور خزیروں ہے تھر اہوا نظر آیا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تویس نے دیکھاکہ وہدرگ غائب ہو کے تھے۔

حضرتٌ به واقعہ ورس قرآن میں خود سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ،لوگو! مالک تو سب کا ایک محمر مالک کا کوئی ایک اور واقعي

لا کھول میں نہ لے گا کروڑوں میں تو دکھیے من کااند هیرا: -

و نیا آج تحقیقات میں پڑی ہوئی ہے لیکن اسے اپنے اندر کی تحقیق کا پتد شیں۔اس لئے صبح اٹھتے ہیں تو جتنی فکر اخبار پڑھنے کی ہوتی ہے اتنی مراقبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا جہان کی خبریں معلوم کرنے کا شوق تو ہو تا ہے تھرا پنے اندر کی دنیا کو دیکھنا پند نہیں کرتے۔ یمی وجہ ہے کہ ساری و نیا کو قعموں سے رو ثن کرنے والا انسان آج اینے من میں اند چیر الیے پھر تا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی :

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اینے افکار کی ونیا میں سفر کر نہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ ایک اور شاعر نے کہا:

جس قدر تنخير خورشيد و قم ببوتي گئي زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی کا نئات ماہ و اعجم دیکھنے کے شوق میں اپی دنیا سے سے دنیا بے خبر ہوتی گئی

## چو تھی غلطی

چو تھی غلطی میہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اچ عقل کو محنت کا میدان مالیا ہے۔ سائنس ، نیکنالوجی ، کمپیوٹر اور ہاقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دیاغ کے ساتھ ہے ان تمام علوم کا مرکز و محور عقل ہے۔ آج دیا میں ان علوم کا طوطی یول ر ہاہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل پر محنت ہور ہی ہے۔لیکن عقل ایک کمز ور بنیاد ہے۔علامہ اقبال نے کہا،

عقل عیار ہے سو تھیس سالیتی ہے مشق مجارہ نہ واعظ ہے یہ زاہر نہ خطیب ول پر محنت کرنے کی وجہ :-

ا نسان کو عقل کی جائے ول پر محنت کرنی جاہئے تھی کیونکہ عقل ول کے تابع ہے ، اراد ہے بھی دل میں اٹھتے ہیں ، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں ادر عقل ان خواہشات کو بوراکرنے کی ترکیب متاتی ہے۔ انبیائے کرام نے انسان کے ال کو محنت كاميدان ببايا\_

و لیمیں ، محبت کا جذبہ کہال پیدا ہو تا ہے ؟ ول میں۔ نفر ت کہال ہوتی ہے ؟ ول میں۔انتام کی آگ کمال معرو کتی ہے ؟ ول میں۔ مویا تمناؤں کا مرکز و محور انسان کادل ہوتا ہے۔ • دل میں جس طرح کے جذبات ہو تکے ولی ہی انسان کے دماغ کی

کیفیت ہو گی۔ دل میں نفرت ہو توانسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سو چنا شروع کر دیتا ہے۔اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آئکھوں پر الیمی پٹی بعدھ جاتی ہے کہ ا نسان کواییجے محبوب میں کوئی مرائی نظر نہیں آتی۔ للذاانسان کے ول پر محنت کرنا نهایت ضروری ہے۔ قرآن پاک اس پر کواہی دیتا ہے۔ فرمایا لَهُم قُلُو ْبٌ يَعْقِلُو ْنَ بھا اے کاش! ان کے دل ہوتے جوانیں عقل سکھاتے۔ آو اذان پیسمعُون بها ان كے كان بوتے جن ہے وہ بدايت كى بات شتے۔ فائلها لا تعمى الأبصار بِ شَكَ آئكسين اندهي نهين موتين ولكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ بلحہ سینوں کے اندرول اندھے ہوتے ہیں۔

#### کیلیفور نیامیں چوری :-

امریکہ کی ایک ریاست کیلیفور نیا ہے۔اس کا رقبہ اور آبادی سعودی عرب کے ہتے اور آبادی کے مراہر ہے۔اس ریاست کے باشندے کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی تقریباً سعودی عرب کے آدمی کے معیار مرامہ ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ كيليفور نياميں صرف چورى كوروكنے كے لئے اتناجت خرچ كيا جاتا ہے كہ وہ ياكتان کے بیٹ ہے دس گنازیاد ہ ہو تا ہے۔ کیاالیمی قوم کو تعلیم یافتہ اور مہذب، قوم کہا جاسکتا ہے ؟ ہر گز نہیں ، کیونکہ ان کو خشیت النی نے نہیں بلعہ ان کو وڈیو کیمر وں نے روکا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہو تا ہے کہ یولیس والے کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک و فعہ چند منٹ کے لئے وہاں حیلی معد ہوئی تو کئی ارب ڈالر کا مال ان تعلیم یافتہ لو گول نے چوری کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دل نہیں بدلے۔ فقط ڈیڈے کے زوریر ان کو قابو کیا ہوا ہے۔

#### انسان کی چار بڑی غلطیاں

#### اسلامی تعلیمات کا حسن :-

نبی اکر م علی نے ہمیں جو نظام زندگی دیا وہ کوئی اور تھا۔ وہ نظام توانسان کے دل کوابیابدل دیتا ہے کہ محفل ہویا تنائی ، کسی کی پڑی ہوئی چیز کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں۔ حتی کہ اگر راستوں میں کمبل گرتے تو وہ پڑے پڑے مٹی بن جاتے ہے لیکن مسلمانوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر چہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا لیمی تو حسن

#### لمحدء فكربير:-

میرے دوستو! آپ ایے لوگ بہت تھوڑے دیکھیں گے جو اس لئے جیران و

پر بیٹان ہو نگے کہ آج ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں ہے ، ہمارے دل میں غلط

خیالات کیوں آتے ہیں ، ہمارے دل میں گناہوں کے جذبے کیوں پیدا ہوتے ہیں ،

ہمارے دلوں میں ایمان حقیقی کا جو لطف آنا چاہئے تھادہ کیوں نہیں آرہا۔ للذا اپنی توجہ

کا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ۔۔۔۔۔ جب وہ دن آگیا کہ جب ہم نے دنیا کی جائے

آخرت پر محنت کرنا شروع کردی ، مادے کی جائے روحانیت پر محنت کرنا شروع کردی ، ماری کو جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور عقل کی جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور عقل کی جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور عقل کی جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور عقل کی جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور عقل کی جائے دل پر محنت کرنا شروع کردی اور جو قدم بھی اٹھے

گاوہ ہمیں منزل کے قریب سے قریب ترکردے گا۔۔

گاوہ ہمیں منزل کے قریب سے قریب ترکردے گا۔۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمادیں اور جب دنیا ہے

جائے لَكِين توصدا آر بى بوء يا يَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ ٥ إِرْجِعِي الى رَبّل رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةً ٥ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ٥ (آمين ثم آمين)

وَ اخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينِ ٥

